



تدوين سيرومغازي



# وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ ٱوللِّكَ يَرُجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ

# تدوين سيرومغازي

ا پے موضوع پر کہلی اور منفرد کتاب جس میں کہلی صدی سے نصف آخرے تیسری صدی کک کے علائے سرو صغازی اور اُن کی نصائف کی تفصیل بیان کرے علم حدیث کی اس خاص اور اہم نوع کے بارے میں اُن کی تصنیفی ، تعلیمی اور دوایاتی خدمات کا جائزہ لیا حمیا ہے۔

> مؤلفه قاضی اطهرمبار کپوری

تقدیم د تعارف پروفیسرعبدالجبارشا کر

> باشراک الشی نعث آف برداط نز المحیک البجور بیست میسا

مَرِّ الْمُدَارِيث، عَرَبِی سَرِيتُ مُرِّ الْمُدَارِيث، عَرَبِي سَرِيتُ الْمُدِيثُولِينِ الْمُدارِيث، عَرَبِي سَرِيتُ جمله حقوق محفوظ

۵۰۰۲ء

تدوين سيرومغازى

قاضى اطهرمبار كپوري

دارالنوادر،الحمد ماركيث،غزني سٹريث،أردوبازار، لا ہور

قد وسيداسلا مك پريس الا مور

قیمت: ۲۰۰۷ روپے

اہتمام:

مطبع:



رون (مرديديو) مان (مرديديو) نون:2212991-2629724

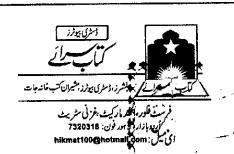

# ترتتيك

| 14           | صحابيوتا بعين كي مجالس مين ايا معرب كاتذكره  |            | مقدمه پروفیسرعبدالجبارشا کر                |
|--------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 141          | سيرومغازى كى ابميت اورعام تذكره              |            | (بابالل)                                   |
| L.L.         | سيرومغازى كے بيان ميں شدت احتياط اورد جي جذب |            | سیرومغازی تدوین ہے پہلے                    |
| ľΛ           | آ بانی مجدوشرف ادر دنیادآ خرت کی خیر         | 11"        | سيرومغازى كالغوى اوراصطلاحي مفهوم          |
| 149          | سیرومغازی کے عام تذکرےاور تحقیق و تلاش       | 10         | علم حدیث اورسیر ومغازی                     |
| ۵۸           | میدانِ جہادمیں سیرومغازی کے تذکر ہے          | 14         | اصحاب الحديث، اصحاب الفقه اوراصحاب المغازي |
|              | عموی اورخصوصی مجلسوں میں سیر ومغازی کے       | 14         | اصحاب الحديث اوراصحاب المغازى مين فرق      |
| <b>4</b> F   | تذكري                                        | 19         | اصحاب المغازى كاروايق معيار                |
| 41           | متجدوں میں سیرومغازی کے تذکر ہے              | ۲۱         | ایک شبه کاازاله                            |
| <u> </u>     | عورتوں میں سیرومغازی کے تذکرے                | ۲۲         | غر وات وسرایا اوران کے شرکا                |
|              | مکتبوں اور درس گاہوں میں سیر و مغازی کی      | ۲۵         | غزوات                                      |
| · <b>∠</b> ∧ | با قاعده تعليم                               | ۲٦         | مرايا                                      |
|              | غز دات کے مقامات ومشاہد کی تحقیق اور شہدا کے | <b>r</b> 9 | ر<br>مرکا                                  |
| ۸۵           | مزارات کی زیارت                              | ٣٢         | مغازی کےخصوصی رادی                         |
| 91           | سیرومغازی کےمسائل کی تحقیق                   | ٢٠٠٩       | ایا م کرب کے تذکرے                         |
| AC           | يادگارآ فاروعلامات                           | ٣٧         | مجلس نبوی میں بعض ایا م عرب کا تذکرہ       |
|              |                                              |            | ī                                          |

| ۱۵۴                   | اموال خيبر ررقح ري                        |      | (بابدوم)                                       |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------|--|--|
| ۵۵۱                   | دعوتی مکا تیب کے قاصدوں پرتحریر           |      | (بابدوس<br>سیرومغازی کاتحریری سرمایه           |  |  |
| ۲۵۱                   | مسائل كاتحريرى سوال وجواب                 | [+]  | قرآ ن کریم                                     |  |  |
| 109                   | فقح مکہے متعلق ایک طویل تحری <sub>ر</sub> | 1+9  | هبد نبوی می یاد گارتحریری <u>ن</u>             |  |  |
| ,                     | البسوم                                    | ŧĤ   | ان تحريرون كي اجميت                            |  |  |
| (                     | تدوین سیرومغازی کی ابتدا پہلی             | III  | أبتدائ اسلام ساس كاانظام                       |  |  |
|                       | صدی کے نصف آخر میں                        | HIP  | م کا تبیب نبوی کاعر بول میں احترام             |  |  |
| IYY                   | مدرسة المغازى مدينةمنوره                  | FII  | چندیادگار <i>تر بر</i> یں                      |  |  |
| 149                   | سيرومغازي مين تصنيف كي ابتدا              | Irq  | فدمت نبوی کے وفو دکی یا دگار تحریریں           |  |  |
| 144                   | مغازی کی تصنیف کسی خلیفه باامیر کے        | ITT  | خلافسه راشده کی یا دگارتحریرین                 |  |  |
|                       | حکم نے بیں ہو کی                          | IMA  | معفرات صحابه وتابعين كي تحريرين                |  |  |
| 121                   | ابتدائی کتب مفازی کی روایات               | 179  | حضرت عبدالله بن عباس وخالفهٔ کی تحریریں        |  |  |
| 1214                  | مدینه میں متروین مغازی کے دودور           | 1171 | حعفرت عبدالله بن الي اوفي وخالفهٔ كى تحريريں   |  |  |
| ۱۷۴                   | دوراوّل کے راویان سیرومغازی اور مصنفین    | IM   | معرت ابو ہررہ دفائق کی تحریریں                 |  |  |
| 124                   |                                           | ۳۳۱  | جعفرت عبدالله بن عمرو بن عاص وظلينا كي تحريرين |  |  |
| IA+                   | كتاب المغازى، ابان بن عثان اموى مدنى "    | 1144 | غزوۂ طائف کے بارے می <i>ں تحری</i>             |  |  |
| ۱۸۵                   | كتابالىغازى مجمر بن شهاب ز هرى مدنى"      | ira  | وفد موازن کے بارے میں تحریر                    |  |  |
| 1/4                   | کتابالغزو، جعفر بن محمدانصاری مدنی "      | ا۵ا  | سیرومغازی کے خاص خاص ابواب                     |  |  |
| 19+                   | کتاب المغازی ، عبدالله بن ابوبکر بن حزم   |      | أورعنوا نات برتحريري                           |  |  |
|                       | انصاري بدني ٌ                             | 105  | اموال بى نغير برتح ري                          |  |  |
| www.besturdubooks.net |                                           |      |                                                |  |  |

| ; rm         | عبدالرحمٰن بن عبدالعز يرحنني مدني            | 191          | كتاب المغازي، ابوالاسوديتيم عروه مدني ٌ         |
|--------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| rrq          | اسلعیل بن ابراہیم اسدی مدنی "                | 191          | ٔ محمه بن سعد بن انې وقاص زهری مدنی ً           |
| 779          | عبدالله بن جعفرمخز وی مدنی                   | 191          | على بن حسين بن على زين العابدين ہاشى مدنى ً     |
| <b>***</b> • | يعقوب بن ابراجيم زهرى مدني "                 | 190          | مغيره بن عبدالرحمٰن مخز ومي مدني ٌ              |
| : rm         | ابراہیم بن منذرحزای مدنی ً                   | 197          | عکر مه ،مولی ابن عباس مدنی ٔ                    |
| :            | (باب چهارم)                                  | 19/          | عاصم بن عمرو بن قنا ده انصاری مدنی ً            |
| ی            | مختلف شهروں کےعلمائے سیرومغاز                | 199          | شرحبیل بن سعدانصاری مدنی ٔ                      |
| :<br>:       | اور مصنفین                                   | <b>***</b>   | يعقوب بن عنت ثقفي مدني"                         |
| rrr          | كوفه كےعلى بے سير ومغازى اور مصنفىين         | <b>F+1</b>   | دورثانی کے راویان سیرومغازی ومصنفین             |
| rrr          | كتاب الفتح،عامر بن شراحيل فععى كوفي "        | r• r         | اس دور میں علما کے طبقات اوران کے القاب         |
| rmy          | كتاب السيرة ، مجالد بن سعيد بهداني كوفي"     | <b>**</b> ** | كتاب المغازى ،موئ بن عقبه اسدى مدنى "           |
| 112          | كتاب المغازى، زياد بن عبدالله بكا كَي كوفي " | T+4          | سرة بالمغازي <b>محم</b> ر بن اسحاق مطلى مدنى "  |
| rta          | ئاب المغازي ييڭ بن سعيداموي كو <b>ن</b> "    | rir          | <sup>م</sup> تابالمغازى،ابومعشر نجيح سندى مدنى" |
| <b>*</b> 17* | كتاب المغازى، يونس بن بكير شيبانى كونى"      | riy          | كتاب المغازى،سليمان بن بلإل تمى مدنيٌّ          |
| rmr          | وکیع بن جراح روّای کونی "                    |              | كتاب المغازي،عبدالملك بن محمد بن ابوبكر         |
| *1**         | محمه بن عبدالله بن نمير كوني                 | 112          | انصاری پرنی ّ                                   |
| ماماء        | محمه بن علاء ابوكريب بهداني كوني"            | MA           | كتاب المغازى، ابراتيم بن سعدز برى مدني "        |
| rro          | احد بن عبدالجبارعطار دی کوئی"                | 119          | كتاب المغازى مجمه بن عمرواقدى مدنى "            |
| rry          | بقره كے علائے سيرومغازى اور مصتفين           | rry          | ہشام ب <i>ن عر</i> وہ اسدی مدنی <sup>"</sup>    |
| <b>*</b> /*Y | كتاب المفازى عبدالملك بن مشام ميرى بعري      | rr2          | ولید بن <i>کشر خز</i> وی مدنی"                  |
|              |                                              |              |                                                 |

| rtA          | كتاب المغازى على بن مجاهد كا بلى رازئٌ      | ۲۳۸         | لْنَابِ المغازى، ايولحن على بن محد بعرى مدائنٌ   |
|--------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| <b>7</b> 2•· | كتاب المغازي سلمه بن فضل ابرشي انصاري رازي  |             | مناب المفازى جحربن سعدصاحب الواقدي               |
| 121          | كتاب المغازي حسين بن محمد ماسرهبي نيسا پوري | 10.         | بهرى بغدادى                                      |
| <b>1</b> 41  | كتاب الممغازى بعثان بن عمر جزريٌ            | 101         | كتَّاب المغازى، المعيل بن اسحاق جمضى بعريٌّ      |
| <b>12</b> M  | محمد بن سلمه ما ؛ كل حرا ني "               | rar         | وبهب بن جرمراز دی بقری م                         |
| 741          | ابراتيم بن مصعب دازيٌ                       | ram         | عرين هته بعريٌ                                   |
| <b>1</b> 41° | ابوعصمه نوح بن ابومريم الجامع مروزيٌ        | rar         | واسط كعلمات سيرومغازى اورمصتفين                  |
| 120          | فضل بن محمر شعراني يهمقٌ                    | ۳۵۳         | كتاب المغازي مشيم بن بشيرواسطيٌ                  |
| 124          | يمن اورصنعاء كے علمائے سيرومغازى اور مصنفين | raa         | بغداد كے علائے سيرومغازى اور مصنفين              |
| 144          | كتابالمغازى،ومب بن منبه صنعالي <sup>"</sup> | raa         | كتاب المغازى، احمد بن محمد بن اليب ورّاق بغداديّ |
| 74A          | كتاب المفازي معمر بن راشداز دي صنعاني "     | ran         | م كماب المفازى، حسن بن عثان زيادى بغدادى         |
| ۲۸ •         | كتاب المغازي عبدالرزّاق بن جهام صنعاني "    | 109         | ملب المغازى، احد بن حارث نزاز بغداديٌ            |
| PAI          | شام ودمشق كےعلائے سير ومغازى اور مصنفين     | <b>۲</b> 4• | كتاب المغازى،ابرائيم بن اسحاق حربي بغداديٌ       |
| 7AF"         | كتاب المغازى، وليدبن مسلم قرشى دشقى"        | 241         | ملب المفازي محمر بن يجي مروزي بغداديٌ            |
| ۲۸۵          | كتاب المغازى مجمر بن عائد قرشى ومشقى"       | 747         | بثم بن عدى طانى كوفى بغدادى ً                    |
| 110          | عبدالاعلى بن مُسِهر غستانى دشقى"            | ۳۲۳         | عبدالله بن معدز هرى بغداديٌ                      |
| PAY          | مصرادراندلس كيعلائ سيرومغازى اورمصنفين      | ۵۲۲         | أؤد بن محمد بن الومعشر بغداديٌ                   |
| ray.         | كآب المغازي بعبدالله بن وهب قرشي مصريٌ      | <b>۲</b> 44 | <b>ل</b> ه بن شجاع على بغداديٌ                   |
| ۲۸A          | كتاب لمغازى عبدالملك بن صبيب ملمي اندكي ً   | ryA         | ے، مروہ بہت ، نیسابور، جزیرہ ، حران ، کے علائے   |
|              |                                             | ·           | برومغازى اور مصتفين                              |

رباب پنجم سِئر کی فقہی تدوین كتاب السير الواقدي، كتاب سيرالا وزاعي اور كتاب الام مجمد بن ادريس شافيٌّ كتاب السير ، دا ؤد بن على اصنبها في بغداديٌ مدرستة السير كوفيه كتاب السير ،صالح بن اسحاق جرى بعريٌ كتاب السير الصغيراور كتاب السير الكبير r.4 محمر بن حسن شيباني كوفي " كتاب السير سعيدبن مغيره صيادمصيصيّ 791 كتاب الردعلي سيرالا وزاعي، كتاب السير ،ابرائيم بن محرقر ارى كوفي" قاضى ابويوسف انصاري كوفي كتاب السير مجمد بن محنون تنوخي مغركيٌ 791 كتاب السير ،حسن بن زيادلؤلؤي كوفي " كتاب السير ،احد بن كامل بغدادي 794 كتاب السير ،عبدالرحن بن عمرواوزاعي شائ مراجع دماً خذ كتاب المؤطّا، ما لك بن انس المجي مدني " حضرت مولانا قاضي اطهرمبار كيوري اور P+1 كتاب السير ،محمد بن عمر واقعدى مدنى بغداديٌ " تدوين ميرومغازي' ازسيدعز برزارحمٰن

## **%%%%**%

# بسم الله الرحمن الرحيم

## مقدمه

اسلامی ادبیات کے سدابہار موضوعات میں سے ایک سیرت نگاری ہے، جس کا آغاز پہلی مندی هجری میں ہوااور پھراس کی ارتقائی منازل گزشتہ چودہ صدیوں میں مختلف موضوعات اور متنوع عناوین کے ساتھ ہزاروں کتب اور مخطوطات کی شکل میں سامنے آئیں۔اس ذخیرہ میرت کی متعدد فہارس کی زبانوں میں مرتب کی گئی ہیں، جن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے سیرت کے اس تصنیفی اور تحقیق میدان میں کیسے کیسے گلہائے عقیدت پیش کیے وں ۔ تاریخ وسوانح کے میدان میں حضرت محمد مطفی آیا کی ذات کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت الی و کھائی نہیں ویتی کہ جس کی ولا دت ہے وفات تک کے عرصة حیات کی ہمہ گیر تفصیلات کواس كى تمام ترجزئيات كے ساتھ ايك تحقيقى مزاج اور جامع اسلوب ميں پيش كيا گيا ہويا پھر محفوظ ركھا المیا ہو۔ عالمی کتابیات کے مطالعے ہے یہ جیرت انگیز انکشاف بھی ہوتا ہے کہ حضور ختمی مرتبت المنات میرت وسوان میراگر بزارول کتابین مسلمانول نے اپنی محبت وعقیدت کے اظہار کے كي كلمي مين تو مختلف زبانول مين سيكرول ايسي كتب سيرت وسوائح بهي موجود مين جوغير مسلمون . پالخسوص مستشرقین نے ایک مخصوص معاندانہ روش کے تحت کھی ہیں اور ان میں معدود سے چندوہ مجمی ہیں کہ جن کے ہاں انصاف اور غیر جانبداری کارویدد کھائی دیتا ہے۔غیرمسلم سوانح نگاروں میں تقریباً ہرند ہب وملّت کے لوگ شامل ہیں۔ سیرت کا بیذ خیرہ زیادہ تر نیز میں تحریر کیا گیا ہے۔ مرایک خاص تعداد کتب ایس بھی ہے کہ جس میں بیتذ کرہ سیرت شعر کے قالب میں ڈھل گیا <u>ے۔ آپ مطبق کی مدح وتو صیف میں مختلف اصناف بخن میں نعتبہ شاعری کا ذخیرہ ایک الگ</u> ترک کامتاج ہے،جس کے مطالع سے اس حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ تاریخ میں آپ کے **لاوه کوئی دوسری شخصیت ایی نہیں کہ جس کی خدمت میں اس نوعیت کا خراج عقیدت پیش کیا گیا** و اس سعادت میں مسلمان شعرا کے ساتھ مختلف مذاہب کے غیرمسلم شعرابھی دکھائی دیتے ہیں۔ www.besturdubooks.net

ب

دنیا کے مختلف مذاہب کے رہنماؤں اور انبیا علیہم السلام **کی سیرت وسوائح کا مطالعہ کیا** جائے تو ادھوری اور نامکمل معلومات کے باعث ان کے مطالعے سے ایک تھنگی **اور بے اطمینانی** ً محسوس ہوتی ہے۔ بعض حالات میں ان کے سوانح نگاروں نے ان کے گردعقیدت کا جو ہالہ بن دیاہے یا پھرحسن عقیدت کے جوش میں جومبالغہ آمیز اور غیر فطری کوائف بیان کرویے ہیں ، ان عناصر نے ان شخصیات کی سوانح میں ایک افسانہ وفسوں کی کیفیت بیدا کردی ہے۔مغربی **سوانح** نگاروں اور پوریی مصنفین نے'' سیرت'' کے لیےایے لٹریچر میں جوخاص اصطلاح وضع کی ہے۔ وہHagiology یا Hagiography ہے جس کامفہوم قریب قریب وہی ہے جو ہمارے ہال "سيرة الاوليا" فضص الانبياء يابزر كان دين كم لمفوظات متعلق ب-ان كسوامي أوب میں تشنگی کا باعث یہ ہے کہ ان کے باس اینے انبیاء ورسل کی یا کیزہ سیرتوں کا کوئی ذمہ دارانہ ر یکارڈ موجود نہیں ہے۔ان کے اکابرین کی سیرتوں کا کوئی عملی نموندان کی معاشرت یا نام لیواؤں میں آج دکھائی نہیں دیتا۔ جن مذاہب کے باس ان کی الہامی کتابوں کے اصلی متون ان کی ابتدائی زبانوں میں محفوظ ندر ہے ہوں اور انہوں نے بڑی تنگ ودو کے بعد *سیکڑوں سال بعد <mark>مخ</mark>لف* رادیوں کے ملفوظات کی مدد ہے ایک نیامتن تیار کرنے کی کوشش کی ہواور اس میں ان کا میر اعتراف بھی شامل ہو کہ ان متون کے مختلف نمونوں کے درمیان لامتناہی تضادات موجود ہیں، اليي اقوام وندا هب سےاینے انبیاء ملطسط کی سیرتوں کی حفاظت اورا ہتمام کا تقاضا یامطالبہ عبث معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم عَالِيناً موجودہ آسانی نداجب کے تمام سلاسل کے جد امجد ہیں، مگر ان کی پیغمبرانہ سیرت کے کوائف جمع کرنے کی بجائے بحض **ان ک**ی سوانحی تفصیلا**ت کی فراہمی براکتھا** کیا گیا ہے۔سیدنا مویٰ عَلَیٰلاً کی ایک سوبیس سالہ حیات کی متعدد تفصیلات اور نبوی کا رناھے کی مختلف جهات یہودی لٹریچرمیں فراموش کر دی گئی ہیں ۔سید نامسیح مَالِنلا جیسے جلیل القدر پیغمبر کی محض تیننیس سالہ حیات و نیوی اور نبوت کے کارناہے کی بہت سی جامع تفصیلات آج مسیحی **لٹریچ میں** موجود نہیں۔جن نداہب کے پیروکارا بے انبیاء کی آ زمائش وابتلا کے دوران ان کے لیے کوئی قربانی کا تاریخی ریکارڈ پیش کرنے سے قاصر ہوں ،ان سے ان جلیل القدر پیغیروں کی حیات اور

نبوی کارناموں کی تفصیل کی حفاظت کا تفاضاعبث دکھائی دیتا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ وہ سیرت جیسے عظیم موضوع کومض قصص الانبیاء ، سیرۃ الاولیا یا Hagiography سیحضے پرمجبور ہیں۔ یورپی لیٹریچر کے مغربی مصنفین نے اپنے ندہبی اکابرین کے لیے زیادہ تر Biography المجیسی اصطلاحات استعال کی ہیں گریالفاظ واصطلاحات بھی کسی شخصیت کے صرف سوائحی خدوخال کی بیش کش تک محدود ہیں۔ انبیاء ورسل عبلالم کے عظیم انسان دعوتی اور نبوی منصب کی تفصیلات کو ان محدود معنی کی حامل اصطلاحات میں پیش کرنے کی گنجائش بعیداز قیاس اور محال ہے۔ صرف قرآنِ مجید کے مطالعے سے بیتہ جاتا ہے کہ ان انبیائے کرام کی دعوت اور سیرت میں کیسے کیسے اور کیا کہا کہ الات واوصاف موجود تھے۔

ارضی اور ساوی ادیان و مذاجب کے تمام اکابرین کی شخصیات کا مطالعہ کیجیے، آپ کوان کے صرف سوانحی کوائف یا قدرے کچھاخلاقی تعلیمات کا ایک غیر منضبط ڈھانچہ ملے گا جسے بعد کے آنے والے پیروکاروں نے اینے ذہنی اجتہادات اورنفسانی اختراعات سے اس قدر بگاڑ دیایا تبدیل کردیا ہے کہان شخصیات کے قیقی نمونہ عمل کی کوئی متندتصور تشکیل دیناممکن نہیں ہے۔اس لحاظ ہے ذرا برصغیر کے ارضی مذاہب بالحضوص ہندومت اور جین مت کی تمام مذہبی شخصیات پر ا يك نگاه دوڑايں تو وه مافوق الفطرت مظاہر كى مدى اورطلسمات كا عجوبه دكھائى ديتى ہيں۔ ہندو لٹریچر کے ان افسانوی کرداروں میں حیات انسانی کی اخلاقی اور روحانی بالیدگی کے لیے کوئی پیغا م موجودنہیں ۔ ہندو ندا ہب کی تمام ترشکلیں او ہام دخرا فات اورعلم الاصنام کی بھول بھلیوں ہے نکلنے کی نہکل قدرت رکھتی تھیں، نہ آج ان کے پاس اس سے چھٹکارے کا کوئی شعور موجود ہے۔ بدھ مت کے بیر دکاروں کا جائزہ لیجئے ، گوتم بدھ سے بے پناہ عقیدت کے باوصف ان مخبان گوتم نے ان کی شخصیت کے ہریہلوکومختلف مجسموں میں تراشینے کے باوجودان کی تعلیمات کے مرکزی اور محوری نکات کوعملاً فراموش کردیا۔اہل فارس کی ندہبی تقدیر کا کرشمہ دیکھیے کہان کے یاس این تصوراتی شخصات کی خود وضع کردہ تعلیمات ناپید ہوچکی ہیں۔ان کی ندہبی شخصیات بالخصوص زرتشت کے بارے میں ابھی تک اس بات کا تعتین نہیں ہوسکا کہ بیسی ایک خاص شخصیت کا نام

ہے یا آتش پرستوں کے مختلف مذہبی رہنماؤں کا عرف یا لقب ہے۔ ایران کے ان مذہبی پیشوا وَل اورموبدوں کے سوانحی کوا نف کو جاننے کا اب واحد ذریعیہ فردوی کا شاہنامہ ہے۔جس کے زور بیان نے ان شخصیات کواپیاطلسماتی اعجاز عطا کردیا ہے کدان کے مطالعہ سے شاعرانہ کمالات کا اعتراف توممکن ہے، مگر کسی درجے کی اخلاقی تعلیمات کا حصول ناممکنات میں سے ہے۔ایرانی مذاہب کی صنعت کا آخری نمونہ آج بہائیت کی شکل میں موجود ہے۔جن کے پیغا مبر بہاء اللہ نے انیسویں صدی میں مختلف الواح اور مناجات کا ایک مجموعہ '' کتاب اقدس'' کی صورت میں پیش کیا۔ جس کے تراجم دنیا کی آٹھ سوز بانوں میں ہو چکے ہیں۔ راقم کواس کی اطلاع ہندوستان کےایک حالیہ دور ہے کے دوران دہلی میں واقع بہائیت کی و ہ ارضی جنت ، جسے لوٹس قمیل کہتے ہیں، اس کے مشاہدے اور مصاجبے کے ذریعے ملی۔ بید ککش عمارت سیکڑوں ایکڑ سبزہ زار کے وسط میں کنول کے ایک چھول کی شکل میں تغمیر کی گئی ہے، جس کی سفید پتیوں کے مقابل نیلے رنگ کے پانی کے حسین تالاب بنائے گئے ہیں۔اس طلسماتی ماحول میں گھری اس عبادت گاہ میں ہرمذہب کےلوگوں کو خاموش عبادت کےمواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ برصغیر اورايرانی نداهب کی طرح چين ، جايان ، تبت ، تا ئيوان ، کوريا اور جنو بي ايشياء كے مختلف علاقوں میں جو مذاہب پائے جاتے ہیں ،جن میں بدھ مت کے علاوہ طا وَازم اور شنٹوازم اور کنفیوشش کی تغلیمات کا بہت شہرہ ہے۔ یہ سب بھی انسانی زندگی کی انفرادی تربیت اور معاشرے کی اجتماعی اصلاح کا کوئی مستقل دستوراییز مال نہیں رکھتے ۔ آسانی نداہب میں عیسائیت کو دیکھیے ،اس میں مسیح عَالِینلا کی شخصی زندگی کے حوالے ہے ان کے کردار میں عفود درگزر، توکل و ایثار پخمل و برداشت ، صلح وآثتی اورانفرادی اخلاقی اصلاح کا ایک مدہم سانقش تو ہمارے سامنے آتا ہے ، مگر نفس انسانی کے جملہ عوارض کا علاج اور تدنی زندگی کی معاشرتی اور اجتماعی اقدار وروایات کا کوئی نقشہ یا آئین وریاست یا حکومت کا کوئی تذکرہ ان کے ہال مفقود ہے۔البتہ ملت یہود ابھی تک ا بنی مخصوص سازشی فکر ،تمخ یبی عمل اور دنیا تھر میں فتنہ وفساد کی خفیہ تنظیموں کی سریریتی کے ذریعے یہودیت اورصہیونیت کی اقدار وروایات برمنی اُیک مذہبی ریاست کی اولا تشکیل اور ٹانیا اس کے

التحکام کے لیے صدیوں سے سرگرم عمل ہے۔ ۱۹۲۵ء میں اسرائیل میں قائم ہونے والی عبرینہ یو نیورٹی ان یہودی خوابوں کوتعبیر دے رہی ہے۔ گرجیسا کہ ہم پہلے اختصار سے بیان کر چکے ہیں کہ یہود یوں کے پاس اینے زہبی افکار وتصورات کا ماخذ صرف تو رات ہے، جس کی کمل گمشدگی کی شہادت خود یہودی تاریخ میں تفصیلاً مذکور ہے۔ آج اس کے متن کی بازیافت تو کہااس کی حقیقی زبان تک بھی محفوظ نہیں۔صدیوں کے ارتقائی عمل کے نتیج میں آج عہدنامہ عتیق یا قدیم کی شکل میں تورات کامتن یااس کے تشریحی اورتفسیری نوٹس جو تالمود کی صورت میں ملتے ہیں۔ د نیامیں نہ ہی عناد کے فروغ کا ایک مستقل وسیلہ ہیں۔ یہود کی تاریخ پر نظرر کھنے والے اس حقیقت سے باخبر ہیں کدان تعلیمات کا مویٰ عَالِنا الله جیسے جلیل القدر پیغمبر کے کارنامہ نبوت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہی باعث ہے کہ مشتشر قین کی ایک بہت بڑی تعداد جواسلام ہے بالعموم اور پیغمبراسلام حضرت محمد طشکانیم سے بالخصوص ایک عنا داور مخاصمت رکھتی ہے، یہود کی نسل اور ذریت سے تعلق رکھتی ہے۔حضرت محمد طشے میں خصیت اور نبوی مشن سے یہود کواوّل روز سے اختلاف رہاجو عناد کی مختلف شکلیں اختیار کرتا رہا۔ اس عناد ومخاصرت کی ایک مستقل تاریخ ہے جس کا مسلمان مؤرخین ، محد ثین اور متکلمین نے ہرصدی میں شبت اور مسکت جواب فراہم کیا ہے۔

دنیا کے تمام نداہب واد بیان کا بیمشترک مقصودر ہاہے کہ نفوسِ انسانی کی اصلاح وز کیہ کے لیے کوئی منج یا طریق کار پیش کیا جائے۔اس غایت اور ضرورت کے لیے بیضروری سمجھا گیا کہ کسی ایک ایک کائل ہتی سے ذہنی تعلق اور قلبی وابستگی اختیار کی جائے کہ جس کی تعلیمات یا نمونہ ممل کی تقلیمات یا نمونہ ممل کی تقلیمات یا نمونہ ممل کی تقلیداور پیروی سے نفس کے تزکیہ وطہارت اور روح کی بالیدگی اور نشو ونما کی ضرور یات پوری ہوگیس۔اس مقصد کے حصول کے لیے تمام ندا ہب میس عبادات کے مخصوص طریقے اور مراسم موجود ہیں۔ ان مخصوص عبادات، مراسم، تذکار اور ادعیہ کے نتیج میں جس نوعیت کی اخلاقی یا روحانی تبدیلیاں اور تغیرات بیدا ہوتے ہیں، ان سب کا تقابلی مطالعہ دینیاتی اوب کا سب سے مسترقین کی ان معاندانظی سرگرمیوں سے آگائی کے لیے'' ہیت افکست'' کی جانب سے شائع ہونے والے بی

ان وى كاس تحقيق مقالے كامطالعه بهت مفيد موگا، جي واكثر عبدالقادر جيلاني نے ''اسلام، پيغمبراسلام! اور مستشرقين مغرب كاانداز ككر'' كے نام سے تكھا ہے۔

اہم اور دلچسپ موضوع ہے۔ اس موقع کل سے ایک عقلی استدلال ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ جب کسی دینی، ندہبی یا روحانی شخصیت کا حقیقی نمونہ، نقش اور تعلیم ہی محفوظ نہ ہواور نہ اس کی کامل سیرت کا کوئی تحفظ کیا گیا ہوتو پھر آخر موجودہ عہد کے تمام ندا ہب مقصود بالا یعنی تزکیہ نفس اور روحانی بالیدگی کے لیے جن مشقول، اسباق، مراسم یا عبادات میں مصروف ہیں، ان کی اصل اور سپائی کے لیے ان کے پاس کیا شہادت موجود ہے۔ پھر ان کی مخصوص عبادات، اذکار یا تھیا کے جواثر ات انفرادی یا اجتماعی سطح پر مرتب ہوتے ہیں، ان کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جائے کہ کیا واقعی جوائرات انفرادی یا اجتماعی سطح پر مرتب ہوتے ہیں، ان کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جائے کہ کیا واقعی جوائرات انفرادی یا اجتماعی شرح کی فرد کی ذات اور معاشر ہے کی مجموعی اقد اروروایات میں پیدا ہونی چاہیا نی نفسیات کا سب سے دلچسپ مطالعہ ہے۔

(حَقُّ عبدالمطلب بن هاشم مِنُ أَهُلِ مَكَّة عَلَى فلان ابن فلان الله الحمير مِنُ اهلِ وزَل صنعاً عليه الفُ درهم فِضة كيلاً

بالحدیدَه رَمتی دعاهٔ بِهَا اجابهٔ شهدا الله والملکان.)
"(ید)عبدالمطلب بن باشم، جوابل مکہ ہے ، کا قرض فلال بن فلال شخص پر ہے جو (یمن میں) صنعاً کار باکش ہے۔ بیچاندی کے ہزار درہم ہیں کہ جب طلب کیے جایں گے، وہ اداکرےگا۔ اللہ تعالی اور دوفر شتے اس کے گواہ ہیں۔ "

نزول قرآنِ مجید ہے قبل عربوں میں مختلف تحریروں اور دستاویزات کے معدودے چند نمونے ملتے ہیں،جنہیں الخط العربی کے مصنفین اور محققین نے ہارے لیے فراہم کیا ہے،مگر یہ ا یک حقیقت ہے کہ نزول قر آن کی برکت سے کا تبین وحی کا ایک مستقل دفتر قائم ہوگیا جن کے ہاتھوں نہ صرف قرآنِ مجید کی ایک سوچودہ سورتوں کی چھے ہزار سے زاید آیات لکھی گئیں ، بلکہ رسول کریم طنے مَنْ اِللَّهِ کے اقوال وارشادات، اعمال وا فعال، مختلف علاقوں کے سلاطین وملوک کے نام خطوط، اسلامی ریاست کا اوّلیں آئین یعنی میثاتی مدینہ جس کی چون دفعات تاریخ انسانی کے ا یک نمائندہ دستور کا نقشہ پیش کرتی ہیں، معاہدات جھم ناہے، امان ناہے، ہبدنا ہے، مردم شاری، خطبات بالخصوص خطبه ججة الوداع جس كى ٢٥ دفعات اين الاتوضيحات كے ساتھ حقوق انساني كى سب سے بڑی دستاویز کا درجه رکھتی ہیں اور متعدد دوسری نوعیت کی تحریریں آپ کی حیات طیب میں ککھی گئیں مختلف صحابہ رضوان الدعلیہم اجمعین نے آپ کی حیات مبار کہ میں آپ کے جو فرامین ، اقوال اور احادیث لکھ کر محفوظ کرر کھی تھیں ان کی تعداد ایک مختاط اندازے کے مطابق چالیس ہزار ہے متجاوز ہے۔ انہی صحابہ کرام ڈی اللہ ہے ہاتھوں قرآن مجید کامتن لکھا گیا۔اس کتاب مبین کے حفاظ کی تعداد بھی عہدرسالت میں ہزاروں ہے متجاوز تھی ۔ان حضرات کی تربیت وتزکیه کامید کمال ایک عجیب صورت میں سامنے آتا ہے کہ جمع قرآن کے موقع پر ایک ایساعدیم. النظير اجماع وجود ميں آتا ہے كہ جس كى مثال تاریخ انسانی ميں اس ہے قبل كسى زہبى يا الہامى نو شتے میں دکھائی نہیں دیتے۔ آپ کی شخصیت اس قر آن مجید کے اوّلیں مُفسّر اور شارح کی بھی ہے۔اس اعتبار سے صحابہ کی جماعت دین وشریعت کے تمام احکام ومسائل کو سکھنے اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ لکھ بھی رہی تھی۔وہ نہ صرف اینے پیغبر مٹنے میڈن کی دعوت اور میرت کو محفوظ کررہے

سے بلکہ اپنی عملی زندگی میں اس کا انجذاب اور نقش بھی پیدا کررہے سے اس کا نئات کی سب سے عظیم، جامع اور کمل سیرت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ محد ثین نے ہزاروں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیر تیں بھی محفوظ کرلیں۔ تاریخ انسانی میں یہ بڑا تجربہ بھی پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک بڑی مرکزی شخصیت کے ساتھ اس کے پیروکاروں کی شخصیات کی بھی تمام سوانحی تفصیلات کو جمع کرلیا گیا۔

تاریخ علوم انسانی میں حدیث اگر ایک منفر داور ممتازعلم ہے تو اس کی انفرادیت، امتیاز، نقابت، جیت اور قطعیت کا باعث وہ علوم وفنون بھی ہیں جواس علم کی استنادی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے وجود میں لائے گئے ۔ اس بات کی شہادت تو دین اسلام کے خالف محققین اور مستشرقین بھی دیتے ہیں کہ علم الحدیث کی ثقابت وحفاظت کے لیے روایت، درایت اور جرح و تعدیل کے جو پیانے وضع کیے گئے، وہ نہ تو اس سے قبل بھی اختیار کیے گئے اور نہ ہی اس کے بعد ان جیسا کوئی بیانہ علم اور معیار صدافت اپنایا گیا۔ ایسے علوم الحدیث میں اساء الرجال بالحضوص ان جیسا کوئی بیانہ علم اور معیار صدافت اپنایا گیا۔ ایسے علوم الحدیث میں اساء الرجال بالحضوص کرتے ہوئے ایک مطابعت میں ایخ معروف مقدمے میں یہ سطور بھی قلم بندگی ہیں:

مرح اساء الرجال کا عظیم الرتبت فن ایجاد کیا ہو، جس کے باعث پانچ لاکھ مسلمانوں کے احوال معلوم ہو سے ہیں۔' (الاصابہ سخہ مطبوعہ کلکتہ)

اساءالرجال ہر چند حدیث کے راویوں کی سوانح اور سیرت وکر دار سے متعلق ہے۔ مگریمی راویات حدیث اور تذکرہ نگار سیرت پیغیبر اور اسوہ رسول کے حقائق و واقعات بھی فراہم کرتے ہیں۔ان روایات حدیث کے سوانحی کوائف، سیرت وکر دار ، فضائل وخصائل اور تراجم واحوال کی تفصیلات اور جزئیات فراہم کرنافن اساءالرجال کا دائرہ کار ہے۔ جس طرح اساءالرجال کے بغیرفہم حدیث ممکن نہیں بعینہ اس علم کے گہرے اور سنجیدہ مطالعے کے بغیر پیغیبر اسلام طبیع آتیا ہی کی سیرت وسوانح پرقلم اٹھانا اور بھی مشکل ترہے۔ان راویوں کے حالات سے ان کی سیرت وکر دار کے بارے میں گہری تحقیق تفتیش کا سراغ ملتا ہے۔ اساء الرجال کے ساتھ جب ہم درایت سیرت کے دوسرے بہلووں کا مشاہرہ کرتے ہیں تو سیرت رسول کے بیان کی شوکت وعظمت کا حقیقی احساس ہوتا ہے۔ یہ بات بالیقین اور بڑے اعتماد سے کہی جاسکتی ہے کہ اس اسلوب اور بیانے سے تاریخ انسانی کی کسی دوسری شخصیت کے احوال سیرت کا نہ تو جائزہ لیا گیا ہے اور نہ آج اس کے کوئی علمی اور تاریخی وسائل مہیا ہیں کہ کسی دوسری شخصیت کے احوال سیرت کواس اسلوب اور بیرائے میں بیان کیا جا سکے ہاس موقع پراساء الرجال کی کتب اور مصنفین کا تفصیلی جائزہ تو ممکن نہیں ، البتہ مناسب اختصار کے ساتھ چند متند معلومات درج کی جاتی ہیں۔

اساءالر جال کے فن کی اساس خود قر آنِ مجید میں موجود ہے۔سور ہُ احقاف کی اس آیت مبار کہ کااس حوالے ہے جائزہ لیجیے:

اس آیت کریمہ سے صریحایہ بات نگلت ہے کہ ادیان سابقہ کوجن صحائف آسانی کی نعمت اور بدایت سے نوازا گیا تھا، وہ ان کے پاس اولاً تو موجود اور محفوظ ہی نہیں تھے اور اگر کوئی کھڑا یا اقتباس صحیح متن یا مفہوم کی صورت میں موجود ہے تو وہ قر آنِ مجید کی آیات اور ان میں موجود تعلیمات کی تقید لی کرے گا۔ رسول کریم مظیم آئی ہے بسااوقات صحابہ رضوان اللّٰہ کی ہم اجمعین نعلیمات کی تقید لی کے بارے میں رائے معلوم کی تو آپ نے اس ضمن میں جورہنمائی کی نوسرے صحابہ کے بارے میں رائے معلوم کی تو آپ نے اس ضمن میں جورہنمائی کی سے بعد بعد کے بارے میں رائے معلوم کی تو آپ نے اس ضمن میں جورہنمائی کی سے بعد بعد کی معلوم کی تو آپ نے اس ضمن میں جورہنمائی کی سے بعد بعد کی بارے معلوم کی تو آپ نے اس ضمن میں جورہنمائی کی میں کی معلوم کی تو آپ نے اس خورہنمائی کی سے بعد بعد بارے معلوم کی تو آپ نے اس خورہنمائی کی تو آپ نے اس خورہنمائی کی معلوم کی تو آپ نے اس خورہنمائی کی معلوم کی تو آپ نے اس خورہنمائی کی معلوم کی تو آپ نے اس خورہنمائی کی تو آپ نے تو تو آپ نے تو آپ نے تو تو تو تو تو تو تو تو تو

اسے بھی ہم اساء الرجال کے فن کی ایک محکم اساس قرار دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بیسیوں روایات موجود ہیں ، مگراس فن کے حوالے سے صرف ایک روایت کے بیان پراکتفا کیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس وٹائٹھا کوان کے خاوند نے طلاق دے دی۔ وہ دوسری شادی کے سلسلے میں رسول کریم طبیعی ہیں عاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ معاویہ بن الی سفیان وٹائٹھ اور ایوجم وٹائٹھ نے بھے مشورہ دیجئے کہ میں اس سلسلے میں کیا طرز عمل اختیار کروں۔ اس استفسار پر آ ہے نے جواب دیا کہ:

''ابوجہم عورتوں کو مارنے والا ہے اور معاویہ ایک غریب اور ننگ دست آ دمی ہے، اس کے پاس مالؓ نہیں ہے۔'' [مشکو ۃ المصابح:۹۸۸/۲]

اس طرح کی بہت می احادیث ملتی ہیں، جن میں آپ نے مختلف افراد کے بارے میں رائے دی ہے۔عربوں میں انساب کاعلم اسلام ہے بل بھی موجود تھا اور بہت ہے لوگ اس میں تخصص اور رسوخ رکھتے متھے۔قبولیت اسلام کے بعدانہوں نے اس علمی روایت سے کماحقہ استفادہ کیا ہے۔محد ثین نے بھی اساءالر جال کی انہی ثقه معلومات کے باعث لاکھوں احادیث اور ہزاروں راویوں کی موجودگی میں ہزاروں احادیث اور چندسوراویوں کے کڑے انتخاب ہے اینے مجوعوں کو پیش کیا ہے۔امام محمد بن اساعیل بخاریؓ (م ۲۵۶ھ) نے جب اپنی''صحیح'' کو مرتب کرنا شروع کیا توانہوں نے روایت ودرایت کے متعینہ بیانوں کے پیش نظرایک لا کھاز بانی یاداحادیث میں سے صرف۲۰۴۰..... احادیث کاانتخاب کیا۔ ان احادیث کے تمیں ہزار ثقتہ راوبوں میں سے صرف دو ہزار کے حوالے سے روایات درج کی ہیں جن کے ساع اورا تصال سند کے حوالے سے انہیں کسی نوعیت کا شبہیں تھا۔ تمام محدثین اساءالر جال کے فن سے شناسا تھے مگر ان میں ہے بعض تو درجه کمال پر فائز دکھائی دیتے ہیں۔ ذیل میں ہم اساءالرجال،طبقات، تاریخ اوركتب الجرث والتعديل كحوالے سے چندمتند كتابوں كے نام اور مصنفين كاذكركرتے ہيں: (۱) '' طبقات ابن سعد'' ازمحمه بن سعد بن منيج البصري (م ۲۳۰ه ) نو جلدول يرمشمل اس کتاب کی پہلی جلدسیرت نبوی پرمشمل ہے۔اس اہم کتاب کی پہلی تدوین وطباعت

منتشرقین کے ہاتھوں انجام یائی۔

(۲) ''کتاب العلل''ازعلی بن المدینی (م۲۳۴هه)اس میں رجال پر بحث ملتی ہے۔

(۳) ''کتابالعلل ومعرفته الرجال''ازامام احمد بن ضبل (م ۲۴۷هه)اس میں رجال پر بحث ملتی ہے۔

(۷) '' تاریخ بیخی این معین' از ابوز کریا یخیی این معین (م۳۳۳هه)،ای کتاب کا نام'' الثاریخ والعلل'' بھی ہے۔

(۵) ''التاریخ الکبیر'' ''التاریخ الا وسط' اور''التاریخ الصغیر' ان نتیوں کتاب کے مرتب امام ابو عبدالله محمد بن اسلمعیل بن ابراہیم ابخاریؒ (م۲۵۶ھ) ہیں۔ بیہ کتب برصغیراورعرب ممالک میں کئی اداروں سے شائع ہوچکی ہیں۔

(٦) "الكنى والاساء "ازامام سلم بن الحجاج (م ٢٦١هه) دراسة وتحقيق ،عبدالرحيم محمداحمد القسقرى الجامعة الاسلامييه، مدينه منوره

(٤) "كتاب العلل" ازامام ترندى (م ٢٧٥)

(٨) '' كتابالضعفاء والممتر وكين' ازامام نسائي (م٣٠٣هـ)

(٩) " كتاب الجرح والتعديل"، "كتاب الكنى" أور" كتاب المراسيل" أز ابومجمة عبدالرحمن بن

ابی حاتم الرازی (م ۱۳۲۷ هه) اس میں اوّل الذکر کا مقدمہ لائق اعتناہے۔

(١٠) '' تاریخ الثقات''از ابوالحسن احمد بن عبدالله بن صالح العجلی (م٢٦ه)

(١١) " كتأب الثقات "از حافظ محمد بن حبان بن احمد البي حاتم البستي (م٣٥هـ)

(١٢) ''الكمال في اساءالر جال''ازعبدالغني مقدى (م٩م، ١٥)

(١٣)''معرفة الصحابُ' از حافظ ابونعيم احمد بن عبداللهُ بن احمد بن آخل اصبها ني (م٣٣٠هـ)

(١٨٧) "الاستيعاب في معرفة الاصحاب" از ابوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبرالنمري (م

שניים)

(١٥) '' كتاب الضعفاء والممر وكيين' از ابوالفرج عبدالرحمٰن بن ابوالحسن ابن الجوزي (م ١٩٧ه)

(۱۲) "اسد الغابه في معرفة الصحابه" ازعز الدين ابوالحن على بن محمد بن عبد الكريم بن الواحد الشيباني (م۲۳۰هه)

(۱۷) " تهذیب الکمال فی اساء الرجال" از ابو المجاج جمال الدین یوسف از کی مرّ ی (مراہم کھ)

(۱۸)''تهذیب الاساء واللغات' از امام نو وی (م۲۷۲ هـ)

(۱۹) '' اكمال تهذيب الكمال'' از ابوعبدالله علاؤ الدين مغلطا كى بن قليج بن عبدالله الكنجري (۱۹) '' اكمال تهذيب الكمال'' از ابوعبدالله علاؤ الدين مغلطا كى بن قليج بن عبدالله الكنجري

(۲۰) " تا دیخ بغداد " حافظ ابی بمراحمه بن علی الخطیب بغدادی (م۲۳ س ۵)

المخقرالمختاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي (م ١٣٧ه ) اختصره ، امام شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ابن قائماز الذهبي (م ٢٨٨ه ) ، ' ذيل تاريخ بغداد' از ابن النجار البغد ادى (م ١٨٣ه ه) ، ' المستفاد من ذيل تاريخ بغداد' از ابن الدمياطي (م ٢٩٩هه ) ، و' فهارس تاريخ بغداد' دراسة وخقيق مصطفى عبدالقادر عطا، دارلكتب العلميه ، بيروت ، ١١٩١ه ه ، وريسب كتب مذكور ٢٢ جلدول مين بين \_)

(۲۱) '' تذکرۃ الحفاظ''ازشمس الدین محمد بن احمد بن عثمان بن قائما زالذہبی (م ۴۸ سے) (عربی زبان کی اس کتاب کالا ہور سے اردومیں ترجمہ شائع ہو چکاہے۔)

(۲۲)'' تجريداساءالصحابه''از حافظهُس الدين ابوعبدالله محد بن احمد ذہبی (م ۴۸ سے)

(۲۳)'' میزان الاعتدال فی نقد الرجال'' از ابوعبدالله محمد بن احمد الذہبی ( م ۷۸۸ھ)، اس کتاب میں ۷-۱-۹مجھوٹے ،متہم بالکذب ، وضاع اورضعیف راویوں کے حالات درج ہیں۔

(۲۴)" الاصابه فی تمیز الصحابه" از شهاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی (م۸۵۲هه)

دس جلدوں میں حیرر آباد دکن سے اور اب دارالمعرفہ بیروت سے چھ جلدوں میں محقق

ایڈیشن شالع ہواہے۔

(٢٥) "تهذيب التهذيب "ازابن حجرعسقلاني (م٨٥٢ هـ)

(٢٦)'' تقریب التهذیب''ازابن جرعسقلانی (م۸۵۲هه) یه''تهذیب التهذیب'' کا اختصار

ہے۔

(٢٧) ' نتجيل المنفعه بزوائدر جال الائمة الاربعهُ 'ازابن حجرعسقلانی (م١٥٢هـ)

(۲۸)''لسان المميز ان''از حافظ ابن حجر عسقلانی (م۸۵۲ھ)۔علامہ ذہبی کی''میزان الاعتدال''

پرابن حجر کے اضافات ہیں۔ ۱۳۳۱ھ میں عجلدوں میں حیدرآ باد دکن سے شائع ہو چکی ہے۔ اب عرب ممالک میں بھی شائع ہورہی ہے۔

(٢٩) ''طبقات الحفاظ''از ابوالفضل جلال الدين عبدالرحمٰن بن ابوبكر السيوطي (م ١١٩ هـ )

( ٢٠٠) ''سيراعلام النبلاءُ' از الا مامثمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذہبي ( م ٢٨ ٧ هـ )

یضخیم تذکرہ الدکتور بشارعو ادمعروف، الدکتورمی هلال السرحان ۔ شعیب الارنووط اور حسین الاً سدوغیرہ کی تحقیق اور تخ تج کے ساتھ ۲۴ جلدوں میں مؤسسہ الرسالہ بیروت سے ۱۹۹۳ء میں شائع ہو چکا ہے۔

(٣١) ''المغني في ضبط الرجال' ازمحمه طاهر پثني (م ٩٨٦ هـ)

اساء الرجال کے فن اور نج پر شمل میتذکر ہے، ان ہزاروں راویوں کے سوائی کوائف اور اضاقی طرز عمل کوسامنے لاتے ہیں، جنہوں نے احادیث اور سیر ومغازی کے واقعات کو پیش کیا ہے۔ حدیث ہویا سیریا تاریخ مسلمانوں نے ان واقعات کو بیان کرنے والوں کے لیے بیلازم قرار دیا ہے کہ ان میں سے پہلا راوی خوداس واقعہ میں شریک رہا ہویا اس نے براور است اس کا مشاہدہ کیا ہویا بھراس نے خوداس بات کی ساعت کی ہو۔ اور اگر وہ خودشریک واقعہ نہیں تو اسے اس واقعہ کو بیان کرنے والوں کی ممل ترتیب معلوم ہوا وروہ ان راویوں کے اخلاق اور مزاج سے پوری واقفیت رکھتا ہو۔ ان راویوں کے حالات وکوائف، ان کے سیرت وکر دار، ان کی وہ نی اور قبلی کی خفظ واسخضار کی استعداد، ان کی فہم وفر است کی سطح ان کاعلمی اور ملی درجہ، ان کی کیفیا ہے۔ ان کے حفظ واستحضار کی استعداد، ان کی فہم وفر است کی سطح ان کاعلمی اور ملی درجہ، ان ک

خاندانی اور معاشرتی شہرت، ان کے معاملات اور جال چلن کی صانت الغرض ان کی شخصیت اور خاندان سے متعلق ہر پہلواور ہرزاویے سے جو تحقیقات سامنے آئیں وہ ان اساءالرجال کی کتب کے ہزاروں صفحات کی زینت ہیں۔ اس عظیم الشان اساءالرجال کے علم نے مسلمانوں کے سرماییہ حدیث وسیرت اور تاریخی لوازے کو ایک اعتبار، اعتاد اور ثقابت کا رنگ بخشا ہے۔ ان راویوں کے سوانحی کو اکف کو جمع کرنے میں جو رحلات در پیش رہے، سفر واسفار کی جو صعوبتیں اٹھانا پڑیں اور جن جان جو کھوں سے کام لینا پڑا۔ ۔۔۔۔ یہ عصاب شمکن شخصی وقتیش انسانیت کا سب سے قیمتی علمی ورثہ ہے۔ پیش نظر رہے کہ بین ظیم کام بذات خود کو کی مقصد نہیں تھا، بلکہ ایک عظیم مقصود کے مصول کا ذریعہ تھا۔ اور وہ مقصود اس کے علاوہ پچھا اور نہ تھا کہ ہدایت کے دونوں سرچشمے لینی حصول کا ذریعہ تھا۔ اور وہ مقصود اس کے علاوہ پچھا اور نہ تھا کہ ہدایت کے دونوں سرچشمے لینی حصول کا ذریعہ تھا۔ اور وہ مقصود اس کے علاوہ پچھا اور نہ تھا کہ ہدایت کے دونوں سرچشمے لینی کتاب وسنت ہراعتبار سے محفوظ و مامون ہوجا کمیں۔ ایسی علمی اور تحقیق تگ و دواقوام عالم کے کسی دوسرے زمان ومکان میں دکھائی نہیں دینی۔

اس وقت ہمارے پیش نظر فن سیر و مغازی کی ابتدا اور ارتقا ہے بحث کرنا ہے۔ رسول کریم اللہ کی شخصیت میں ولا ویزی اور آپ کے پاکیزہ کردار کے باعث مکہ کے باس نبوت ہے بیش نبوی کے اعلان کے ساتھ ہی اس ماحول میں سے بیل بھی آپ کا احترام واکرام کرتے تھے۔ بعث نبوی کے اعلان کے ساتھ ہی اس ماحول میں دوطبقات پیدا ہوگئے ، ایک وہ جودل و جان ہے اس پیغام کے فریفتہ تھے اور اپنی ایمانی اور اخلاقی تربیت کے باعث ہر سم کی قربانیاں پیش کررہے تھے۔ ان کا اپنے نبی اور رسول ہے تعلق ایک مثالی عقیدت و محبت میں ڈھلا دکھائی ویتا ہے۔ حتی کہوہ آپ کے اعضائے مبارک سے وضو کا استعال شدہ پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ دوسری طرف اہل مکہ اور دیار عرب کے وہ استعال شدہ پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ دوسری طرف اہل مکہ اور دیار عرب کے وہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ بیت اللہ کا مطاف اختیار کیے ہوئے تھے۔ بیت اللہ کا مطاف اور طائف کی وادیاں ان معاندانہ اور منتمانہ سرگرمیوں کے گواہ ہیں۔ صحابہ کرام وی انہائی کو انہوں پا تھا۔ وہ اپنے نفوسِ امتارہ کے تنکی ہوئے ہمہوئے سے ہمہوئت مستعدر ہے تھے۔ جیال و ترام کے پیانوں کو انہوں اپنے نفوسِ امتارہ کے تنکی ہی ہوئے ہمہوئت مستعدر ہے تھے۔ جیال و ترام کے پیانوں کو انہوں اپنے نفوسِ امتارہ کے تزکیہ کے لیے ہمہوفت مستعدر ہے تھے۔ جیال و ترام کے پیانوں کو انہوں اپنے نفوسِ امتارہ کے تزکیہ کے لیے ہمہوفت مستعدر ہے تھے۔ جیال و ترام کے پیانوں کو انہوں اپنے نفوسِ امتارہ کے تزکیہ کے لیے ہمہوفت مستعدر ہے تھے۔ جیال و ترام کے پیانوں کو انہوں

نے خوب سمجھ لیا تھا۔ دور جاہلیت کی تمام رسوم اور بدعات کوانہوں نے شعوری طور پرترک کردیا تھا۔ ان سب ہاتوں سے ہڑھ کر حضور نبی کر پم اللہ ہے سے ان کی محبت وعقیدت کا عالم دیدنی تھا۔ محبت وعقیدت کی اس شہادت سے تاریخ سیرت کے اور اق بھر نے دکھائی دیتے ہیں۔ بی سحابہ بھی اس نبوی کے چلتے پھر تے نمو نے تھے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کے اسوہ اور شخصیت سے تعلق رکھنے والی ہر بات کو حرزِ جاں بنار کھا تھا۔ آپ سے محبت وعقیدت کے ان فدا کاروں نے اس ذخیرہ سیرت کو ابنایا بھی ، بیان بھی کیا اور بعض صورتوں میں ضبط تحریر میں بھی لائے ، جس کی سیدوں متند مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ محبت و مخالفت کے ان دونوں رویوں کا مستند ریکار ڈ ہمارے سامنے بیسیوں شکلوں میں موجود ہیں۔

سیرت نگاری کا آغاز پہلی صدی ہجری میں متنوع شکلوں میں محفوظ ہونے لگا۔ کتابیات سیرت کی ہیں سے زیادہ کتابوں کوالیک نظر دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ گزشتہ چودہ صدیوں میں ہزاروں کتابیں اور لاکھوں مضامین و مقالات سیر قلم ہو چکے ہیں۔ ادبیات سیرت کا بیدہ سدا بہار موضوع ہے کہ اس کی خوشبواور تازگ سے مشام جال صدیوں سے عطر بیز ہے۔ اس لٹر پچرکا مطالعہ کرتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ تاریخ انسانی میں آپ کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت الی منہیں جس کی حیات اور خد مات اور پیغام پراس قدر مفصل ، جامع اور متندلواز مہموجود ہو۔ سیرت نگاری خودا کی مستقل فن ہے ، اگر صرف مصادر سیرت اور متعلقات سیرت کا احاطہ کرنا ہوتو اس کے لیے الگ سے کئی دفتر تیار ہو سکتے ہیں اور بالفعل ہوئے ہیں۔ سیرت نبوی کے مراجع ، منا لع ما خذ اور سرچشموں پرنگاہ ڈالی جائے ورج ذبلی علوم وفنون سامنے آئے ہیں:

🕸 قرآنِ مجيد

المنتفع المحتفظة المنتفعة المنتفع المنتفع المنتفع المنتفع المنتفعة المنتفعة المنتفعة المنتفع

کے دستاویزات سیرت، معاہدات، خطبات، مکا تیب، امان نامے، مبدنامے، مردم شاری، سرکاری ہدایات اور مراسلے۔

استبسیرومغازی 🚓

كَب شاك نبوى
كتب دلاكل نبوى
كتب دلاكل نبوى
كتب تاروا خبار
ك كتب بغرا في عرب
كتب ثقافت عرب
ح كتب تاريخ الحرمين الشريفين
كتب اساء الرجال
ك حربي ادبيات
ك حرمين ك سفرنا مي كتب نعد رسول مقبول مي كتب نعت رسول مقبول مي كتب كتب و كتب المواد الماكن سيرت كي تصاوير

المناريخ كتب تاريخ

المنتهاسير 🕸

سیرت نبوی کے ان تمام مراجع اور مصاور کی اپنے مقام پرایک خاص اہمیت ہے گر
ان سب میں جوشرف، نصلت اور ثقابت قرآنِ مجید کو حاصل ہے ، اس کا مقابلہ بیسب مراجع
سیرت جو کمال محنت، دیانت اور اخلاص ہے جمع کیے گئے ہیں، ہرگز نہیں کر سکتے ہمیں ان تمام
سیرت نگاروں کی اس رائے ہے کامل اتفاق ہے کہ اگر دنیا ہے تمام مصاور سیرت محووجا ئیں اور
صرف قرآنِ مجید کا الہا می متن برقر اررہ ہو آپ کی سیرت مطہرہ کا ہر پہلواور ہر باب محفوظ ملے
گا۔ قرآنِ مجید کے جملہ احکامات کی تعفید کا رنامہ رسالت کی حقیق تصویر ہے جوقرآن مجید کی
آبیت بینات میں واضح دکھائی دیتی ہے۔ عربی اور اُردوز بان میں بعض گتب سیرت کومض آبیات
قرآنی کی تفییر اور تفصیل سے مرتب کیا گیا ہے۔ یہی باعث ہے کہ قرآن مجید نے روا

درایت کی جواساس فراہم کی ،اس کی رہنمائی میں محدثین نے اصول حدیث کاعظیم الثان سر ماہیہ فراہم کیا۔ جس کی رُو سے روایت کی صحت واستناد کے لیے اساء الرجال جیسافن اور واقعات کی دریتی اور سچائی کے لیے درایت جیسااسلوب وضع کیا، جس سے بیاندیشہ بھی باتی ندر ہا کہ کوئی ظالم کاذب اور وضاع آپ کی شخصیت اور کلام کے ساتھ کوئی غلط بات منسوب کر سکے۔ تاریخ الحدیث میں اس ضمن میں بہت دلچسپ اور ایمان افروز روایات ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ عباسی فلیفہ ہارون میں اس ضمن میں بہت دلچسپ اور ایمان افروز روایات ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ عباسی فلیفہ ہارون الرشید نے ایک زندیق کو گرفتار کر کے اس کے تل کا حکم صاور کیا۔ اس زندیق نے استفسار کیا کہ آپ مجھے کس وجہ سے قبل کرتے ہیں؟ ہارون نے جوابا کہا کہ عامت الناس کو آپ سے عافیت مل جائے۔ تو زندیق نے کہا کہ اے امیر المونین آپ ان چار ہزار احادیث کا کیا کریں گے، جو میں جائے۔ تو زندیق نے کہا کہ اے امیر المونین آپ ان چار ہزار احادیث کا کیا کریں گے، جو میں نے وضع کی ہیں؟ میں نے ان روایات میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کردیا ہے۔ حالانکہ ان میں ایک لفظ بھی رسول کریم میں تے ان روایات میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کردیا ہے۔ حالانکہ ان میں ایک لفظ بھی رسول کریم میں تے ان روایات میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کردیا ہے۔ حالانکہ ان میں ایک لفظ بھی رسول کریم میں تے ان روایات میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کردیا ہے۔ حالانکہ ان میں ایک لفظ بھی رسول کریم میں تے ان روایات میں حال کیا ہوں تا کہ کے دان کی ایک کو کا میں کو کیں ہوں کے دوران الرشیدیوں گویا ہوئے:

(أين أنت يا عدو الله مِن أبى إسحاق الفرازي وعبدالله بن مبارك! ينخلانها نخلاً، فيخرجانها حرفًا حرفًا.)

"الله كوشن م ابوالحق فرازى اورعبدالله بن مبارك سے في كركهال جاؤگ جوان كوچھانى كى طرح چھان كرايك ايك حرف نكال بام بھينكيں گے۔"

جس طور پر وضع حدیث کے فتنے کی بیخ کنی اور استیصال کے لیے محدثین نے روایت و درایت کے کڑے اصولوں کی روشی میں ایک شرعی مسئولیت کے حوالے سے کام کیا ہے اور اصول حدیث کو اس درجہ منضبط اور مستحکم کر دیا کہ اب کسی مدلس، وضاع اور کذاب کے بس کی بات نہیں کہ وہ آپ کے ارشادات میں کسی ایک جملے یا لفظ میں کوئی تحریف کر سکے۔ اس طرز پر اصول سیرت پر کام نہیں ہوا ہے، جس کے باعث وقائع سیرت اور پیغام سیرت میں بعض واقعات سنداً یا درایتاً کمزور، نا قابل اعتماد یا شان نبوت اور عظمت رسالت سے فروتر ہیں۔ بیخوش آیند بات ہے کہ بعض اہل علم نے اب فقہ السیرہ کے نام سے اصول سیرت کومرتب کرنے اور وقائع سیرت کا منبح بھی ہائزہ لینے کی کامیاب کوششیں کی ہیں۔ پیش نظر رہے کہ فقہ السیرہ یا اصول سیرت کا منبح بھی

قریب قریب وہی رہے گا جواصول حدیث کے کڑے اصولوں کی صورت میں مرتب اور بیان ہوا ہے۔ فقد السیر ہ کے اس مطالعے کا فیضان ہے کہ اب عربی زبان میں الیمی کتب کھی جانے والی کہ جن میں ان اصولوں ، ضوابط اور منج کی چیروی کی گئی ہے۔ عربی زبان میں الیمی کھی جانے والی کتابوں میں درج ذبل کتابیں خصوصی اہمیت کی حامل ہیں:

🟠 السيرة النوية الصحيحة \_د\_اكرم ضياء عمرى (٢ جلد)

🚓 الرحيق المختوم مصفى الرحن مبار كيوري

🚓 السيرة النوية ديمهدي رزق اللهاحمد

السيرة النبوية في الحيسين وعندابن اسطق الدكتوروسليمان بن حمد العوده المركز

﴿ السيرة النوبية العطره في الايات القرآنيالمسطره ومحمد ابراجيم شقر

🕸 صحيح السيرة النبوية محمدنا صرالدين الباني

ابرابيم العلى النبوية -ابرابيم العلى المجارة المراجم العلى

الجامع تصحيح للسيرة النبوية -سعدالمرضفي

وَيْ جوامع السير ه- ابن حزم

🔆 مخقرسيرة النبي ﷺ محمد بن عبدالوہاب

اُردوزبان میں مطلوبہ اصول سیرت کے قریب ترجو بہترین کتاب کصی گئی ہے وہ قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری مِراشیہ کی''رحمۃ للعالمین طفی آئے '' ہے۔ مولانا عبدالروف دانا پوری نے '' اصح السیر'' کے نام ہے جو کتاب کصی ہے، وہ اپنے دعوے کے باوجود صحت واستناد کا وہ معیار پیش نہیں کرتی جو اہل علم کومطلوب ہے۔ اس صورت حال میں اصول سیرت اور فقہ السیر ہ کی اجمیت اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اس موقع پرعربی زبان میں فقہ السیر ہ پر چند اہم کتابوں کی تفصیل پیش کی جاتی ہے:

- (۱) فقدالسير ه .... مجمر سعيدر مضان البوطي
- (٢) فقالسير ةالنوبية ....منير في خضبان

- (٣) فقەالسىر ە....مجمدالغزالى
- (٣) فقالسير ةالنوية .....الد كورالسيّد الجملي
- (۵) فقه السيره .....أرد رزيد بن عبدالكريم الزيد
- (١) دراسات في السير ه والا دارة النبويية .....حسين على ابوطالب
  - (4) درا سته في السير ه.....الد كتور عما دالد بن خليل
- (٨) السيرة النوبية في ضوءالمصادرالاصلية .....د\_مهدى رزق الله احمد
- (٩) السيرة النبوية منهجة ، دراستها واستعراض احداثها .....الدكتورعبدالرحن على الجيحي
  - (١٠) طريق النبوه ووالرسالية ودراسته في اصول السيرة النبويية .....الد كتورهسيين مونس

عربی زبان کے بعد سیرت نبوی کا سب سے وقیع ذخیرہ اُردو زبان میں ماتا ہے۔ راقم الحروف کے ذاتی کتب خانے ، بیت الحکمت ، لا ہور کے ذخیرہ سیرت کی ایک مشرح کتابیات، شعبۂ علوم اسلامیہ ، جامعہ پنجاب، لا ہور نے ۲۰۰۴ء میں اپنے ایک ریسرج سکالرہے تیار کرائی ہے۔ جس کے حوالے سے فن سیرت کے موضوع پر اُردوز بان میں درج ذیل تحریریں مشقلاً یاضمنا وکھائی دیتی ہیں:

- (١) مقدمه "سيرة النبي ﷺ " " سيجلداوّل علامة بلي نعماني -
  - (٢) مقدمه "اصح السير" ..... مولا ناعبدالروف دانا يورى
- (٣) فن سيرت نگاري برايك نظر..... دُاكْتُر سيدعبدالله (مضمون مشموله ' فكرونظر' ايريل ١٩٤٦ء )
  - (٣) فن سيرت نگاري..... پروفيسرعثان خالد يورش
- (۵) سیرت نگاری ..... بروفیسرغلام احمد حربری (غیرمطبوعه تا ئپ شده مقاله مخزونه دُاکٹر انورمحمود خالد)
- (۲) مقاله «علم سیرة" ..... و اکثر سیدعبدالله (مشموله دائره معارف اسلامیه، جامعه پنجاب، لا مور، جلد: ۱۲ ا
  - (۷) سیرت نگاری ....عبدالعزیز عرفی

- (٨) اصول سيرت نگاري ..... پروفيسر ڈاکٹر صلاح الدين ثاني
  - (٩) أردونثر مين سيرت رسول ..... ڈاکٹرانورمحمودخالد
    - (۱۰) تدوین سیرومغازی..... قاضی اطهرمبار کپوری

جہاں تک اصول سیرت یا فقہ السیر ہ کا تعلق ہے اُردوزبان کے دامن میں اس سلسلے میں کوئی قابل قدراور ستفل بالذات تحقیق تصنیف موجوز نہیں۔ علام شبلی کا مقدمہ لائق داداورڈاکٹر سیرعبداللہ کا مقالہ غنیمت شار کرنا جا ہے۔ البتہ اہل علم اور ارباب تحقیق مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اُردوسیرت نگاری کا جتنا گہرا بھی اور ثقہ مطالعہ ڈاکٹر انور محمود خالد نے اپنے تحقیقی مقالے ''اُردو نٹر میں سیرت رسول' کے عنوان سے کیا ہے ، وہ ایک حوالے کا درجہ رکھتا ہے۔'' تدوین سیر ومغازی' اس صنف خاص میں اُردوزبان میں اوّلیت کا درجہ رکھتی ہے جسے برصغیر کے معروف اور مستدم تقق اور مؤرخ قاضی اطہر مبار کپوری نے تصنیف کیا ہے، جس میں انہوں نے پہلی صدی بجری کے نصف آخر سے تیسری صدی بجری تک کے علا ئے سیرومغازی اور ان کی تصانیف کی جبری کے نصف آخر سے تیسری صدی بجری تک کے علا نے سیرومغازی اور ان کی تصانیف کی تعلیمی اور تفصیل بیان کر کے علم حدیث کی اس خاص اہم نوع کے بارے میں ان کی تصنیف نے بطور کمی روایاتی خدمات کا جائزہ لیا ہے۔ سطور بالا ای تحقیقی تصنیف کے مقدمہ و تعارف کے بطور کمی گئی ہیں۔

مغازی عربوں کے ہاں ہمیشہ سے ایک مقبول فن رہا ہے۔ بعث نبوی نے بل بھی مغازی گو حضرات کا تذکرہ ملتا ہے۔ رزم ناموں کی روایت دنیا کی مختلف تہذیبوں اور زبانوں میں عام رہی ہے۔ گر بعث نبوی کے بعد بالتخصیص ہجرت کے بعد جب مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تو اس نوزائیدہ ریاست کے خلاف ہونے والی معاندانہ سرگرمیوں کے باعث صحابہ مختاہیم کی جماعت کو رسول اللہ طلطے آئے کی قیادت میں حرب وضرب کے بہت سے معر کے سرکر نا پڑے۔ اٹھا کیس غروات اور چون کے قریب سرایا میں ہزاروں مجاہد صحابہ مختاہ شرکت کی۔ انہوں نے کثر ت سے ان واقعات کو بیان کیا اور بعض حضرات تو خصوصیت سے مغازی بیان کرنے کے ماہر تھے۔ ان معرکوں کی تعداد سے بعض مستشرقین کے ہاں مین ملطونہی بیدا ہوئی ہے کہ اسلام شاید ماہر تھے۔ ان معرکوں کی تعداد سے بعض مستشرقین کے ہاں مین ملطونہی بیدا ہوئی ہے کہ اسلام شاید

تلوار کے زور پر پھیلا ہے اوراس کے مزاج میں خون آشامی کے علاوہ کوئی اور صفت نہیں ہے۔
اگر حقائق کے آئینے میں جمع ہونے والے شاریات پر نگاہ ڈائی جائے تو عجیب نتائ سامنے آتے

ہیں۔ ان ۸۲ جہادی معرکوں میں کل ۱۰۱۸ لوگ کام آئے ، جن میں ۲۵۹ صحابہ و اور میں کل ۱۰۱۸ لوگ کام آئے ، جن میں ۲۵۹ صحابہ و اور کھا ہوں کے کھار ہیں۔ ان تمام جنگوں میں صرف ایک صحابی قیدی بنا، جبکہ دشمن کے ۱۵۲ جنگ جوقیدی بنائے گئے۔ ان میں سے ۱۳۳۷ کوجنگوں کے اختتام پر بی آزاد کردیا۔ جہاں تک باقی مائدہ قید یوں کا معاملہ ہے ، ان میں سے صرف دو کو سابقہ جرائم کی پاداش میں قبل کیا گیا ، باقی مائدہ اسلام کے محاس سے مستفید ہو کے اورانہوں نے اسلامی ریاست کا ہم ترین مناصب اور ذمہ داریوں پر کام کیا۔ یہاں تک رسول اگرم طفی آئے نے اپنے وصال سے قبل اپنی والدہ ماجدہ کی ایک جبش کنیز جس کا اصلی نام برکت تھا مگر وہ اُمّ ایمن کے نام سے مشہور ہوئی ، اس کے میں سالہ ایک جبش کنیز جس کا اصلی نام برکت تھا مگر وہ اُمّ ایمن کے نام سے مشہور ہوئی ، اس کے میں سالہ بیٹے اُسامہ بن زید بن حارثہ بڑائش کو جب آپ نے اپنا کے پالک بیٹا قرار دیا تھا ، کوان کی نوعمر کی خلاف جہاد کا امیر لشکر مقرر کیا۔ یوں مغازی کے نتیج میں نہ صرف یہ کے باوجودرومیوں کے خلاف جہاد کا امیر لشکر مقرر کیا۔ یوں مغازی کے نتیج میں نہ صرف یہ کے باوجودرومیوں کے خلاف جہاد کا امیر لشکر مقرر کیا۔ یوں مغازی کے نتیج میں نہ صرف یہ کے باوجودرومیوں کے خلاف جہاد کا امیر کشکر مقرر کیا۔ یوں مغازی کے نتیج میں نہ صرف یہ کے باوجودرومیوں کے خلاف جہاد کا امیر کشکر کو بہت سے اعز از ات ملے۔

مغازی رسول اور سرت نبوی کے وقائع عبد صحابہ میں ایک خصوصی دلیجیں کا موضوع سے۔
صحابہ کی انہی روایات سے بعد میں سیر ومغازی کی تدوین ہوئی۔ مغازی و سیر کے باب میں بھی
مسلمانوں نے جس احتیاط کا ثبوت دیا ہے، اس کے باعث مغازی حدیث ہی کی ایک تتم قرار
دیے گئے۔ بعض اہل علم نے اس دور میں ''سیز'' کوفقہ کی ایک شاخ یا ہم بھی قرار دیا ہے۔ یہ ایک
عجیب علمی اتفاق ہے کہ مدرستہ المغازی مدینہ میں قائم ہوتا ہے تو مدرستہ السیر کوفہ میں تشکیل پاتا
ہے۔ امام مالک رائے بیہ کی ''الموطا'' میں کتاب الجہاد میں سیر کے بارے میں احادیث، آبٹار، اور
ہیں، مگران میں جابجا سیر کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ محمد بن حسن شیبانی (م ۱۸۹ھ) نے کتاب
السیر الصغیراور کتاب السیر الکبیر میں اسلام کے حربی نظام کی بہت می تفصیلات فراہم کی ہیں۔
السیر الصغیراور کتاب السیر الکبیر میں اسلام کے حربی نظام کی بہت می تفصیلات فراہم کی ہیں۔
واضی ابو یوسف (م ۱۸۲ھ) کے بہت سے شاگر دسیر و مغازی کے علوم سے واضح دلچیں رکھتے قاضی ابو یوسف (م ۱۸۲ھ) کے بہت سے شاگر دسیر و مغازی کے علوم سے واضح دلچیں رکھتے قاضی ابو یوسف (م ۱۸۲ھ) کے بہت سے شاگر دسیر و مغازی کے علوم سے واضح دلچیں رکھتے تا سیں اسلام کے بہت سے شاگر دسیر و مغازی کے علوم سے واضح دلچیں رکھتے تا سیں اسلام کے بہت سے شاگر دسیر و مغازی کے علوم سے واضح دلچیں رکھتے تا سے دلاسے دلیا میں اسلام کے بہت سے شاگر دسیر و مغازی کے علوم سے واضح دلچیں رکھتے تا سے دلیا میں اسلام کے بہت سے شاگر دسیر و مغازی کے علوم سے واضح دلچیں رکھتے تا سے دلیا میں اسلام کے بہت سے دلیا میں کہ بہت کی تفصیلات فراہم کی بہت کی تفصیلات کی بہت کی تفصیلات فراہم کی بہت کی تفصیلات کی بہت کی تفصیلات فراہم کی بہت کی تفصیلات کی بہت کی تفصیلات کی بہت کی تفصیلات کی تفصیلات کی بہت کی تفصیلات

تھے۔ پیش نظر دے کہ محدثین نے کتاب المغازی میں غزوات وسرایا اور کتاب الجهاد والسير ميں حرب وضرب كے طريقوں اور دشمن كے ساتھ جنگى معاملات كى تفصيلات كوفرا ہم كيا ہے۔سیرومغازی کے ابتدائی لٹریچرکودیکھا جائے تواس میں''سیز'' کی اصطلاح رسول الله عِشْے مَیّانم کے علاوہ بعض دوسرے اصحاب کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے۔ پھرائیک دورآیا کہ مغازی کے موضوع نے وسعت اختیار کی اور بالآ خرسیرت کی کتابوں کوبھی کتاب المغازی کی اصطلاح ہے موسوم کیا گیا۔عروہ بن زبیر ،ابان بن عثان ،محمد بن شہاب زہری ،محمد بن آبخق ،مویٰ بن عقبہ اور واقدی کی اس موضوع کی تحریروں کومغازی کے عنوان ہے موسوم کیا گیا۔ یوں مغازی وسیر کاعلم اولاً علم حدیث کا حصه ر ہااور پھراینے موضوع تخصص کے باعث ایک مستقل فن سیرت کی شکل اختياركركيا، يول اصحاب الحديث اوراصحاب المغازى الك اصاف ميس منقسم موكئي مسلمانوں میں سیرومغازی کا آغازیوں تو عہدصحابہ میں ہوا،مگراس عہد کی روایات کی جمع و تر تیب کا کام پہل صدی ہجری کے نصف اوّل کے بعد ایک مستقل فن کی حیثیت سے جاری رہا۔ عروہ بن زبیر (م۹۴ھ) کواس میدان میں اوّلیت کا اعزاز حاصل ہے۔ان کے تقریباً ہم عمر مگران ے کچھ پہلے پیدا ہونے والے ابان بن عثمان (ب ٢٠هـ) بھی مغازی کاعلم رکھتے تھے۔ اس زمانے میں امّ عمرو بنت جندب مغازی کے اولیس عالموں میں شار کی گئی ہیں۔ ۵ سے میں عبدالملک نے ابان بن عثمان کومدینه کا والی بنایا ،مگر۸۳ ه میں و ه اس منصب سے برطرف کر دیے گئے ۔مغیرہ بن عبدالرحمٰن نے ابان بن عثان سے مغازی سیکھے ہیں۔ یوں مغازی اشراف مدینہ کی خصوصی دلچیسی کاعلم بن گیا۔ مگراس عہد میں اصل اہمیت عرد ہ بن زبیر کے مغازی کو حاصل ہے۔ ڈاکٹر محمصطفیٰ الاعظمی نے ان مغازی کونفتہ و تحقیق کے ساتھ مدوّن کیا ہے۔عربی زبان کے اس متن کا اُردوز بان میں بھی تر جمہ ہو چکا ہے۔ بیمتن متوسط در جے کے • ۵اصفحات بیمشتمل ہے۔ عروہ بن زبیر کا خاندانی پس منظران کی علمی ثقاہت اوراعتبار میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ عروہ نے ۵۸ھ ہے ۶۷ھ تک کے سات سال مصر میں گزارے ہیں۔عروہ اپنے عہد کے بہت بڑے محدّث میں اور انہیں مدینہ کے سات بڑے فقہا میں شار کیا گیا ہے۔عروہ نے جن ثقہ www.besturdubooks.net

راویوں سے مغازی وسیر کے واقعات کو سنا، انہیں مدون بھی کر دیا۔ان کی علمی اور ذہنی استعداد کو دیکھا جائے تو وہ بیک وقت محدث، سیر نگار، فقیہ کشاعراور عالم ہیں۔ بیشتر تذکرہ نگاروں اور اسماء الرجال کے علما نے انہیں سیرت و مغازی کا زبر دست عالم قرار دیا ہے۔عروہ بن زبیر سے اس کتاب کوان کے ایک شاگر دابوالا سود نے بیان کیا ہے۔اس اوّلیس کتاب کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیرومغازی کے بیان میں اس کتاب کی روایات کی کیا اہمیت ہے فن سیرومغازی میں بیوہ خشت اوّل ہے۔ سیرومغازی میں بیوہ خشت اوّل ہے۔

ابن النديم كي الفهر ست ميں ابوحسان الحن بن عثمان الزيادي (م٢٧٧ه ) كے حوالے سے عروہ کے مغازی کا ذکر ہوا ہے۔ابن خلکان،ابن عائذ،حاجی خلیفہ،محمد بن آتحق، واقدی اور اہام سخاوی سب کے ہاں ان کی تصنیفات میں عروہ بن زبیر کے مغازی کا تذکرہ موجود ہے۔فن مغازی کی اس او لیس کوشش کے بعداس فن میں جن اہم لوگوں کے نام آئے ہیں ان میں شرحبیل بن سعد (م٣٢١ه ) \_ وهب بن منبه ( م • ااه )،عبدالله بن الي بكر بن حزم ( م ٣٥ه ) ، عاصم بن عمر بن قبادہ (م 11 اھ)، ابن شہاب الزہری (م ۲۳ اھ) .....اور پھرزہری کے تلاندہ میں موکیٰ بن عقبہ ( ہے ۵۵ ھے )،معمر بن راشد ( ممااھ ) مجمد بن آتحق ( م ۱۵ ھ ) ،ابومعشر السندی ( م ۱۰ کاھ )مجمد بن عمر الواقدي (م ٢٠٠٥ ) اورمحد بن سعد (ب٨١١ه) جيسے اساطين علم كے نام شامل بيں۔ پیش نظر کتاب'' تدوین سیرمغازی' میں قاضی اطهرمبار کپوری (م۱۴، جولا کی ۱۹۹۱ء) نے فن سیرومغازی کے ابتدائی اور ارتقائی نقوش کو بڑی محنت ، تحقیق اور جاں فشانی سے فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیاس موضوع پر اُر دوز بان میں پہلی کا وش ہے۔ کسی بھی فن کی ابتدائی کڑیوں کو جمع کر کے اس سے ایک تاریخی ترتیب اور تحقیقی تسلسل قائم کرنا ایک جاں مسل محنت اور کڑی ریاضت ہے فن سیر ومغازی کے آغاز وارتقا کو تیسری صدی ہجری تک جاننے کے لیے اُردو زبان میں بیاة لیں اور کامیاب کوشش ہے۔جس کی مدوسے آیندہ صدیوں میں سیرت کے ارتقا ک مستقل تاریخ لکھی جائے ہے۔ میرےعلم کی حد تک اس موضوع پر جرمن مستشرق پروفیسر جوزف ہورودتش کی کتاب'' سیرۃ نبوی کی اوّلیس کتابیں ،اوران کےموَلفین''ایک اہم تحقیقی کاوش

ہے جو قاضی اطہر مبار کپوری کے سامنے رہی۔اس کتاب کا انگریزی ترجمہ محمد مار ماڈیوک پکھال نے کیا۔ اس کتاب کا ایک عربی ترجمہ استاد حسین نصار نے ۱۹۳۹ء میں" المعازی الاولیٰ و مؤلفوها "كعنوان سے كيا ٢٠١٤ء ميں اس مفيد كتاب كاتر جمه يروفيسر شاراحمد فاروقي نے وتی ہے کیا۔ قاضی اطہر مبار کپوری نے اس مطالعے کو جو مزید دسعت دی ہے، اس سے ان کی تحقیقی قامت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آٹھ سال کی مسلسل محنت کے منتیج میں تیار ہونے والی اس کتاب کا پہلا ایڈیشن • ۱۳۱ ھ میں شائع ہوا۔ اور اب اسی مفید کتاب کا یا کستان میں پہلا ایڈیشن متن کی مناسب تصحیحات اور چندا ملائی تبریلیول کے ساتھ دارلنوا در، لا مورسے شاکع مور ہاہے۔ راقم الحروف کواس کتاب کا اوّلیس تعارف قاضی اطهرمبار کپوری کے ایک علمی دوست اور میرے مربی پروفیسر سید محمدسلیم مرحوم کے ذریعے ہوا، جوان دنوں اسلامی نظام تعلیم کی تشکیل نو ك سليل مين لا جور مين مقيم بهت اجم خدمات انجام وي رب تقد سيد صاحب كى قاضى صاحب ہے بہت قدیم سے شناسائی تھی اور متقلاً وہ ایک دوسرے کے ساتھ مراسلت میں مربوط تھے، پروفیسرموصوف کی شدیدخواہش تھی کہ اس مفید کتاب کی طباعت یا کتان میں بھی ہونا چاہیے۔حسن اتفاق سےمصنف ندکورنے اس کا ایک نسخہ حبیب مکرم پروفیسر ظفر حجازی صاحب کو بجھوایا، جن کیمسلسل فہمائش کے بعدیہ نسخداب آ پ کے ہاتھوں میں ہے۔اس کتاب کی علمی اور تحقیقی خو بیوں کا اصلی انداز ہ تو اس کے مطالعے کے بعد ہی ممکن ہے۔ مگریر وفیسرسیّہ محمسلیم مرحوم کے فاضل نواسے اور میر ہے محتِ گرا می سیّدعزیز الرحمٰن صاحب نے میری درخواست پر کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں ایک تفصیلی تعارف تحریر کیا ہے جو کتاب کے آخر میں شامل ہے۔ اس و قیع مضمون کے باعث میں نے اپنے مقدمے میں صاحب کتاب کی علمی اور تحقیقی خدمات بالخصوص'' تدوین سیرومغازی'' پرزیادہ قلمنہیں اٹھایا ہے۔مصنف کا اسلوب علمی اور تحقیقی ہے،گر یہ کتاب ان کے تحقیق گلتان میں گل سرسبذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اہل علم اُردو زبان میں فین سیرے کی اس اوّ لیس کتاب کا کما حقہ' خیر مقدم کریں گے ،اللہ تعالیٰ ان کے اس علمی کارناہے کوان کی حسنات میں شارفر مائے۔ آمین۔

پروفیسرعبدالجبارشا کر ڈائر یکٹر ہیتالحکمت، لا ہور ۱۲۰۰۵ بولا ئى ۲۰۰۵ء

به (تدوین بیرونمازی) پیده بید است پیده بدید (مسترس) پید

بِسْسِيلِ للْيَالرِّحُمْلِ إلرَّحِيمِينُ

الحمد متنورة العلمين، والعاقبة للمتقين، والصَّالوة والسَّلام على ستدنا و ولانا عمَّل صَل الله على على المراه المراه على المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه ا

بندر موی صدی ہجری کے آغاز پر بورے عالم اسلام میں اسلام صدی منائی گئی، اور عظیم اسلام میں اسلام سدی منائی گئی، اور عظیم اسنان یادگاری جشن منائے گئے ایک علم نے اسلامیات ، خصوصًا رسول النیوسلی النیولیوسلم کی سیرت مبارکہ مقدمہ پرمقالات مضابین اور کما بیں تکھیں ، اور سیرت بنوی کو پوری ونیا میں عام کرنے کی بیا عالمی سطح پر اوارے قائم کئے گئے ،

راقم نے اپنے مخلص اصاب بنعلقین کے تعادن سے اس یادگار موقع پر الجامغ المجازیہ اور المسجد المجازیہ اور المسجد المجازیہ کی المسجد المجازی کے المسجد المجازی کے المسجد المجازی کے قصر علی کو جانے والی شاہر الموں پر تکھی جانیوالی کما بوں اوران کے مصنفین کی ارزی پر فرمغازی کے خام سے مرتب کی ۔

اس کی ابتدار جمعہ ۱۳ رہی الاقل النہائی میں اور انتہار جمعہ کم رہی الاقل النہائی میں ہوئی ، اس کی ترتیب میں آٹھ سال کی طویل ترت کا باعث میرے محدود وسائل اور خص مصروفیات ہیں۔ حالا کہ میری فوا بہ شس اور کو شش تھی کہ یہ کتاب جلداز جلد مرتب ہوجائے ، اس نا فیریس میرایہ حوصلہ بھی کار فرا تھا کہ اپنی صد تک یہ کام بہترا در سکمل ہو، وفوق کل ذی کم علیم اس کے باوجوواس کتاب میں ایک بڑی کمی یہ رہ گئ ہے کہ میرومغازی کی قدیم میں وموجود کتابوں اس کے باوجوواس کتاب میں ایک بڑی کی یہ رہ گئ ہے کہ میرومغازی کی قدیم میں وموجود کتابوں کی روایات کی تنقیدا وران کی فصوصیات کی نشانہ ہی نہوسکی ، اسلاف کے دین وعلی کار ناموں کا جائزہ لیسے کے لئے معتبر علم ، صبح وقت نظر ، سلامتی طبع اور دیرنداری و دیا نتراری خوری ہے ، ان شار النہ آیندہ اس کے لئے ایک مستقل باب کا اضا فرکیا جائے گا ، اس کتاب ہیں تیمری صدی تک کے علمات میرومغازی اوران کی تصانیف کا ذکر اس کتاب ہیں تیمری صدی تک کے علمات میرومغازی اوران کی تصانیف کا ذکر

إيني [مدين ميرومفازي] بين بين بين المنظمة المستحدد المستح کیاگیاہے اس زمانہ تک جملہ دینی علوم وفنون کے جمع و تدوین کا کام پورا ہو چیکا تھا،بعد کے مصنفین کے لئے اسی دورکی کتابیں اصل الاصول ہیں ،اس میں من حیث الغن کوئی اصن فد نہیں کیا جاسکا البتہ اس میں تفنن و تنوع اوراجمال وتفصیل کا سیسلہ آج تک جاری ہے اور آئندہ بھی حاری رہے گا۔ بلامبالغديد دعوى كياجا سكنا بع كمحترر سول التصلى الشطيية لم كى بيرت مُباركريراج تك علائے اسلم نے جننا عظیم تصنیفی سرایہ جمع کردیا ہے اس کی شال اگلی تھیلی تما) امتیں اوران کے علمار پیش کرنے سے عاجز ہیں ،اورسی انسان کی سیرت وسوانخ پراس کاعشر مشیر مجمی نہیں تکھاجا سکا ، اس کے ساتھ بلا تر دید دعویٰ مجی کیا جاسکتا ہے کر ستی وُنیا تک بيسسلسله فائم ودائم رسيركل دفة تمام گشت و بیایاں دسیدعمز ما تجیاب دراول وصف تومانده ایم، قاصِی میزِل ،مبارک پور اعظم میکنده قاضی اطہ<del>ے۔</del> <sub>م</sub>بارکٹ پوری معه كمرربع الاول سوبهاني



## بسكرومغازئ نك<del>وين</del>

سیر مغازی کالغوی اوراصطلاحی فہو طریقہ ادرروش کے ہیں، یہ

تفظ صاحب سیرت کے پورے احوال زندگی پر بولا جاتا ہے ،اور محدثین ومؤرخین نے کتا السق کے نام سے رسول الشرصلی الشرعلیہ و سلم کے حالات جمع کئے بیں جن میں مغازی کا تذکرہ بھی ہوتا ہے ، البنة فقهار کے نز دیک سبرت کا بہ وسیع مفہوم نہیں ہے بلکہ جہاد اورغزوات ہیں تول کٹر صلی الله علیہ وسلم نے کفارومٹ کین کے ساتھ جومعالمہ فرمایا ہے ، وہ اس کوسیرٹ سیم تعبير کرتے ہیں۔جس کی جمع سيرہے، حافظ ابن حجرنے لکھنا ہے۔

والسيوجيع سيرية، وأطلق ذالك سير نفظ بيرت كى جمع ب اوراس كااطلاق على ابواب البها دولانها متلقاة جهادك ابواب يرمونا ب، كيونكروه رسول للر من احوال البي صلى الله عبيد سلم منى الله عبيد وم كان عالات عافوذ بوت مں جوغز وات میں بیش آئے ،

في غزواته اله

ا مام ابن بهام نے اسی مفہوم کوان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

السيرجمع السيوة ، وهى الطويقة بير لفظ ميرت بعنى طورط يقرك مع ب-اور فى الا مورونى الشرع تختص بسيكي اس كااطلانى شربيت ميس مغازى مسيس

له نتح الماري، كمّا ب الجهاد والسبرج ٧ مسّ رسلفيد قاص ٢)

(تدوین میرومغازی) پېښېدې بيونه

ر مول الشرصلي الشرعليه وسلم كے احوال كے ماتھ فاص ہے ، مگر علمائے تنربیت کے نزديك اس كااطلاق عام طورسے ان طريقوں ير موتاب جن كاحكم كفارسے جنگ ميں ديا گيا م و

النبى عليدالصلؤة والسلام فى مفازيير ولكن غلب في نسان إحل الشريع على الطرائق الماموربها نى غزوة الكفائز

مختین کنا بالمفاری میں رسول التُرصلی الله علیولم کے غزوات وسرایا ، اور کتا الجہاد واسپریں ان کے طور طریقیے اور کفّار کے ساتھ معاملات کو بیان کرتے ہیں، اور فقب اس کتابُ السیریں جہاد دغزوات کے فضائل دمسائل،احکام د فوانین اوراس سسلہ کے

جزئيات فقې اندازې*ې کلصنے بي*ي ،اوراېل اخبار و توار تخ کتا ب انسيرة ميں رسول اينوملي الثار علیہ و کم کے عام حالات بیان درج کرتے ہیں جن میں سیرومغازی بھی شامِل ہوتے ہیں، ۔

سبرت ابن اسسحاق اورمببرت ابن مشام وغیره کایهی انداز ہے۔

تفظ سیرت اس وسیع معنیٰ میں قدیم زمانہ سے مستعمل ہے اوراس نام سے دوسرو کے حالات میں کتابیں لکھی گئی ہیں عواز بن حکم کلبی متوفی سیسالہ نے کیاب سیرہ معالت و خاہیہ ابراصیم بن محدفز اری متوفی سش ایج نے کتاب اُسیئر فی الاخبار والاحداث ، اور وا قدی متو فی كناية في كماب السيرة اوركماب سيزة الى بحرووفاته لكهي، كله

غزو، غزوہ ، اورمغزیٰ اجمع مغازی) کے بغوی معنی قصد، اراوہ ، اورطلب کے ہیں اور شیری معنی کفارسے قبال ہے ،ابن جرنے اس کی تشریح یوں کی ہے۔

واصل الغزو القصد، ومغزى الكلاك غزوكا بغوى معنى قصدوارا دهب اوريبال مغازی سے مُرادرسول الٹُرصلی الٹُرطیبہ دِ کم کا بنفس نفیس یا اینے نشکرکے ذریعیکہ كفاركا تصدوارا وهكرناه يرقصد كفّارك

مقصد لا، والسراد بالمغازى هذا ما وقع من قصد النبي صلى الله عَليدولم الكفار بنفسد، او بجليش من قبله

له فتح القديرة م مكرة ، كه الفيت رابن ندم مكرا وصرا وصرا م

و ( تدوین میرومغازی) پیرید به پیرو وقصدهم اعترمن ان يكون الى بلادهم، 💎 شهرول كابوه يا ان مقامات كابوجهال وه 🕵 اوالى الاماكن التى حلّوها، حتى دخل اترے ہوں، تاكه اس ميں غزوة احد اور غزوهٔ خندتی وغیره شا ل ہوں پر مثل احد، والخندق. له بعد میں مغازی کے معنی میں وسعت پریدا ہوگئی اور میرت کی کتابوں کا نام کتابُ المغازى پڙگيا، چاپخه مغازى عروه بن زبير مغازى ابان بن غان، مغازى محد بن شبهاب ز جری ، مغازی ابن اسسحاق ، مغازی موسلی بن عقبه اورمغازی واقدی وغیره سیرت کی کتا بیں ہیں، اوران میں مغازی کی طرح رسول الله صلی الله طلیه وسلم کے حالات بان کئے گئے ہیں۔ محتَّمین وموّرخین کتاب المغازی بیس اینے اینے معیارروایت کےمطابق رسول المتر صلى الشرعليكوسم كے احوال اورآب كے غزوات وسرايا بيان كرتے ہيں ، اور فقهاران سے جهادو قبال کے مسائل استخاج کرتے ہیں، محترتين ومؤرضين عام طورس اين كتاب كانام كتاب المغازى يامغازى الرسول مغزى کی جمع کے ساتھ رکھتے ہیں ، اس طرح فقہار اپن کتاب کا بام کتاب البیئر بیرت کی جمع کے ساتھ رتھتے ہیں ۔ علم صربة اورسيرومغارى المراسيروالمغازى علم صربة بى كاليك الم جعت. علم صربة الرسيرومغارى المراسير بي بي رسول الترسير الترسيروم کے ان اقوال وافعال اورمقرات سے بحث ہوتی ہے جن کا تعلق غزوات وسرایا ہے ب ، ا مام ا بوعبدالتُ رحاكم في معرفة علوم الحديث بس ذكر النوع الثامن المحد ولي من المعاب هٰذ االموع من هٰذه العكوم مع فتر معلى علوم مديث كى اقسام بين سے اڑ تاليسون قسم معاذی دسول الله عَلِيْ سَلَم وسل يا کا، ان امورک معترفت ہے کربول الرُّم فَلَيْ كَلَيْكُم

له نتح البارى ، كتاب المغازى صفيح (سلفيدقا بره)

کے مغازی دسرایا دہشات اور شرک بادشاہ ہو کے نام آپ کے خطوط میں کیا میرے ہے کیا میرے نہیں ہے ، اور ان عزوات میں آپ کے سامنے صحاب میں سے مراکی نے کیا کارنام ابخام دیا، کون ثابت قدم رہا، کس نے راہِ فرار اختیار کا، اور کون منانی تھا، اور رسول افٹر می افٹر عیل نے اموال غیمت کو کیسے تقییم فرایا، کس کو زیادہ دیا، کس کو کم دیا۔ اور وقیمین مجاہری میں اکی مقتول کے سلب سے بارسے میں کیا کیا اور غلول میں صرکیسے جاری کی معلوم حدیث کیا نہیں ہوسکتا ہے۔ نہیں ہوسکتا ہے۔

وببوند، وكتبراى ملوك الشركين، ومايصح من ذالك، ومايشد ومايشد ومايشد في تلك المحروب بين بيد بد، ومن تبت، المقتال، ومن كرّ، ومن حبن عن القتال، ومن كرّ، ومن حبن عن من من ومن حلى الله عليه وسلم، ومن ما فق ومن المن وكيف فستم رسول لله مكى الله عليه وسلم الغنائم، ومن ذاد، ومن نقص وكيف جعسل سلب القتيل بين الا تنبي التنالا تنبي عنها عالم التنالا تنبي عنها عالم التنالا تنبي عنها عالم التنالا تنبي عنها عالم التنالا تنبي التنالا تنبي عنها عالم التنالا تنبي عنها عالم التنالا تنبي التنالا تنبي التنالا تنبي التنالا تنبي التنالا تنبي التنالا تنبي لا يستعنى عنها عالم التنالا تنبي التنالا تنبي التنالا تنبي التنالا تنبي التنالا تنبي التنالا تنالا تن

خطیب بغدادی نے بھی سیرومغازی رسول کوعلم مدیث میں شال کیا ہے اور شرف اصحاب لیریٹ بیں نکھا ہے کہ مدیث میں انبیار کے واقعات ، زیا داور اولیار کے احوال بغار کے مواعظ، فقہار کے کلام، عرب وعج کے بادشاہوں کی سیریس ، اُم م اضیئہ کے قصتے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے مغازی وسرایا کی تفصیلات ، آپ کے احکام وقصایا ، خطبے ، مواعظ ، معجزات ، آپ کی ازواج مطہرات ، اولاد داصحاب اور ان کے فضائل وضافت ، اساب واعار کا ذکر ہوتا ہے ۔ کے

له معزة علوم الحديث مشكل ، سه شرف اصماب الحديث مد، تركى ،

یں اصادیث کی تدوین و تالیف کے ساتھان کی تبویب وترتیب مشیرع ہوئی اوراحکام کے استخراج واستنباط کی اِری اَ کی تو محدثین میں مختلف انداز پرکام ہونے لیگا ایک جماعت نے روایت و درایت کے اصول پراحادیث وآثار کوجمع کیا ، یہ اصحاب کوریث اوری زمن کہ <del>لات</del>ے ایک طبقے نے ان احادیث وآثار سے نفقہ وافت ارکے اصول پراحکام ومسائل اور تباوے مرتب کئے بیا صحاب الفقہ والفتوی اورفقہا رکے نقب سے یا دیکتے گئے ، اورایک گروہ نے رسول انٹرصلی انٹرعلیہ لیم کی مرببت اورآ پ کےمغازی وسرا با کومدوّن کیا ، بیاخباری ، تورخ اصحالیسیرطلغازی كمِلاسة ،اورسف اين اين طقير اين كامول كواّك برها يا ، اصحاب لحديث اوراصحاب لسيرالغاري مِي بعض باتون مين فرق ہے۔ مولانا ابوا لبر کات عبدالرؤف دانا يوری نے" اصح التبر" کے مقدم میں اس فرق كونبايت الحقا مدار مي تفيل سے بيان كيا ہے ميم اس كا خلاصية في كرتے ہيں . م اصحاب حدیث بین امور کو جمع عليه لم نے كيا فرايا ؟ ٢١) آي كيا كيا ٢٠) آپ كے سامنے يا آپ كے وقت ميں كما كيا سي المناه المناسبة الله الله الله الموركوجمع كرتے ميں - اس لينة اصل كام دونوں كاليك ہے۔اس کے باد جورور ونوں میں فرق ہے۔اصحاب مدیث کا مفصور بالذات احکام کو جاننا ہوتا ہے اور رپول امٹرصلی امٹرعلیو لم کی ذات سے ان کی مجت ضمنًا یا امترہا مًا ہوتی ہے۔ اوراصحاب *ِسِیُرکامقصود ب*الذات رسول ال<del>اصلی الله علیه و نم کوجا نیاسیم - احسکام کی محتضمناً</del> ہوتی ہے ۔اس کے محدثین کی تمام ترقوت اس بحث میں صرف بوتی ہے کہ اس قول یافعل کانتساب رسول النصل النرعليولم كی طرف مجمع ہے يا تنہيں ١٤ وراصحاب سيرت كواس مح ساتھ دوُّ ہاتیں اورمعلوم کرنی پڑتی ہیں مایک یہ کرآپ نے کب ایساکھا ، پاکب کیا، دوستر پرکہ

ابراؤل ١٨٠٠ لايد يويو تدوین بیرومفازی پیدید بیرید ایسا کینے یا ایسا کرنے کی کیا وجرتھی ؟ پیھرات رول الله صلى الله وليكو كم كے اقوال انعال کومسلسل اورمربوط بیان کریے کی کوئشرش کرتے ہیں ۔ ان کے اسباب وعلل کوہی جانما جا ہتے ہیں۔ اس فرق کی دحبه سے اصحاب سیرت اوراصحاب هدیث کی دوجها عتبی الگ الگ بن گئیں، ادر معیار تحقیق دونوں کا جُدا جُرا ہوگیا ، محدثین رواہ کی نقاست ، تقویٰ اور دیا<sup>ت</sup> كاكى زيادتى يرمقبول راويوں كى روايتوں بيس اختلا كئے دنت ترجيح ديتے ہيں، اصحاب حديث ہوں یا اصحاب سیرت د و نوں ایسے را ویوں کی روایت کو تبول نہیں کرتے جو حصو لے ہو ں ر باجن پرجرح شدید سونی مو، اصحاب سیرا دراصحا*ب حدیث د<del>ی و</del> مجاعت ن*ہیں ہمیں ، بلکہ <u>خننے</u> اصحاب میرہیں وہ اصحار مدین بھی ہیں ۔اس طرح جواصحاب مدیث میں وہ اصحاب سیربھی ہیں ،مگرجب سبرت بر وا قعات جمع کرنے پڑتے میں اور سبرت کے مفاصد نورے کرنے پڑتے ہیں تو تحدیث روات کے شرائطا ور وجہ ترجیح میں مناسب نبدیلی کرنی بڑتی ہے۔مغازی کے واقعات دونوں لکھتے ہیں مگرد دنوں کے تکھنے میں فرق ہونا ہے ، شلا فتح مکہ کے متعلق محتثین ا'نما تکھتے ہیں کرتش ِ نے مدیبیہ کے معاہرہ کو توڑا اور بن خزاعہ پرظلم کبا جورسول التُلصل التُدعلیہ کے ملیف نخے، اس لئے آپ نے مملہ کیا اور مکہ فتح ہوا، نیکن اضحاب سرت بریجی تباتے ہیں کہ بیہ معاہدہ کتنا ا بم تقا، بن بكراور بن خزا عدى جنگ عرصه سے جیل رس تقی ۔اس معاہدہ کی وجہ سے بہ جنگ رکھ گئی تھی، قریش نے عہد توٹر کر بھیراس جنگ کومشتعل کر دیا تھا۔ الغرض محدّثین کے بہاں جو مجمع روایتیں ہیں اصحاب میرت کو ان کی ترجیح میں کلام نہیں ہے بسیکن ان کواین مزوریات کے لئے اور روایتیں بھی کبنی بڑتی ہیں جن کے لئے وہ اپنامعیارالگ فائم کرتے ہیں، بلاسٹ جس طرح صریث کی کتابوں میں تندیراختیا ط کے باوجود بہت سی غلط اور موضوع روایتس داخل ہوگئی ہیں، سیرت میں بھی اسی طرح بہت

در الروين ميرومغازي کيويون پيرومغازي کيويون ميرومغازي کيويون پيرومغازي کيويون ميرومغازي کيويون ميرومغازي کيويون سی موضوعات ہیں اگران کو خارج کر دیا جائے تو دنیا کی کسی قوم کی کوئی تا ریخ اس کامقا بلہ نہیں کرسکتی ہے ،اس مے کہ اور کہیں نہ سندہے اور نہ موضوعات کو جداکیا جاسکتا ہے بلہ صحاب کے بعد البین مین صحابے کے المذہ اصحاب المغازى كاروابتى معيار كادورب مضون في احاديث أثار اورسیرومغازی کے واقعات اینے فائدانی بزرگوں اوراستاروں سے روایت کئے،ان میں انصار ومہاجرین کی اولاد میں نسبتہ علمزیا رہ رہا ،ان کے بعد سبع تابعین کارا انآیا جھو نے صی بہ اور تابعین کے علم کو آگے بڑھایا۔ سیردمغازی کاتمام ترسرمایدان ہی اکا برواصاعِنسر صحابہ، تابعین ،اورتبع تابعین کی روایت سے جمع ہوا ہے ہیں ا حا دیث و آثار کی تدوین سے پہلے یہ تمام حضرات جن میں مرد د<sup>ں</sup> کی طرح عورتیں مجی شامِل ہیں۔ اینے گھروں ، ہال بحوِں ،ریٹ تہ داروں مسجدول ،محلّوں ، قبیلوں اور تعلیق ترسِی مجلسوں میں ببرومفازی کے واقعات موقع کی مناسبت سے بیان کیا کرنے تھے،اورجب جمع و تدوین کادوراً یا توان کی رداینوں کواصحاب سیرومغازی نے مدون ومرتب کیا،اوراپینے مفاصد کے پیش نظرروایتی معیار میں محدّثین کے مفاہر میں نری سے کام لیا، اس كى چىدمتابيس ملاحظ بول ، واقعة الك كا تعلق حضرت عائشة في تقاءاس كى روایت ان سے ان کے بھانچ عبداللہ بن زبیرنے کی وان سے اُن کے بیٹے عباد بن عباللہ نے اور عباد سے ان کے بیٹے کی بن عباد بن عبداللہ بن زبیرے کی،نیزاس کی روایت حفرت عائشہ سے ان کی پروردہ اوران کے علم کی ترجمان عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے کی، اوران سے ان کے رستہ دارعبداللر بن محدین عرو بن حرم انصاری نے کی ،طبری نے تین صفحات میں یہ روایت بیان کی ہے۔ ساہ یه مقدمهٔ اصح البیرم ۲۲٬۲۵٬۲۸ و ظاهر، که تفصیل کے بنتے طبقات ابن سعدج ۲ م<sup>۲۲٬۲۲</sup> ميسًا، تنه تاريخ طري ميسًا،

(الدوين يرومنازي) پويين پين پين کا کا پين پين پين کا ابن ابی حقیق بیرودی کے قتل کی روایت عبدالر من بن کعب بن مالک کی والدہ نے اسينے والدهبرائٹر بن انيس سے سنى ءاور عبد الرسسلن نے اپن مال سے اوران سے ان کے بینج ابراہیم بن عبدالرحنٰ نے روایت کی سك اس سریۃ میں عبدالتُر بن انبس شریک تھے · عزوه دی قرد کے متعدد وا تعات حضرت سلم بن اکوع منے صاحبزاد سے اباس نے اسینے والدسے من کر بیان کئے ہیں۔ بعیت رصوان کے بارے میں طری نے ایک روایت بوں بان کی کہ مجھ سے محدین سورنے بیان کیا کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا کہ مجھ سے مي جيان كياكه مجه سے دالدنے بيان كيا اور الخول نے اپنے والد سے اور انفوں نے حفرت ابن عباس سے روایت کی کہ ابل بعت کی تعدادینرہ سو بى كىس تقى بىيە غزوہ اصری زوروایت یمی بن عباد نے اینے والدعبادسے کی اورعبادنے اسینے والدعيدالله بن زبرٌ يم كي تله . غزوہ اصرک ایک روایت محد بن سماق نے ایسے والداسحان بن بیسا رسے ک انھو<sup>ل</sup> اس کاروایت عن امنیاخ بن سلمدسین بن سلم کرزگوس سے کا۔ غزُوہُ فیبرکی ایک روایت محدبن اسسحات نے عبداللہ بن حسن سے کی اوراکھوں نے اس كى روايت عن بعض ا هلديين اين خاندان كيعف لوكوس سے كى سمه -فتح مگر کاایک واقعہ ابن اسسحاق نے ابو فراس بن سنیلہ اسلمی سے بیان کیا ہے جس كوانفول في عن اشياخ منهم مسن حضرها يعنى ان بعض بزرگول سے روايت كيا ہے جوفع مكنمي سشرك تقي هه. غزوة طائف كرسلسلمين بلاذرى في ايك روايت مدائن سے كى مدائن سف له ارتخ طرى مشرع، كه ايفًا مسكع، كه ايفًا مها والما مها وملا، كه ايفًا صلك ع ه الضام ١٠٠٠ ج ،

المرين بيرومغازى بديد بيديد بيديد الم ایواسلمبیل طائفی سے اورائفوں نے اپنے والدسے اوران کے *والد*نے عن اشیاخ من اصل الطائف يعنى ابل طائف كر بزرگول سے اس كى روايت كى الله صلح بخران کی ایک روایت ابن اسحاق نے معاذبن رفا عدرزفی سے کی جنوں نے تبایا کہ حد نئی من شکت من رجال قومی ۔ یعنی میری قوم کے ہو*گوں میں سے میرے* ایک یں۔ ندیدہ آدمی نے اس کو مجھ سے بیان کیا ہے ۔ تلہ ا یک اور دا تعدا بن اسسی تن نے اپنے والدسے بیان کیا ہے جس کوافغوں نے عن الشياخ بني سلمة يعني بنوسلم كربزرگول، برول اور لورمور سے سناتھا. تله ابن اسحاق نے ایک جگر لکھا ہے۔ فحد ٹنی بعض اھل العلم عن رجال من اسلم يعنى بنى اسلم ك بعض ابل علم في مجد سے بيان كيا ، بعض مقالت يرحد تنى بعض اصحابنا کہا ہے بین مجھ سے ممارے بلف مشائح نے بیان کیا ہے۔ بعض حبكه فيما بلغني كهروا قعه بيان كريته ببن يمتعدد مقامات يرحدّ نني من لاا تقسمر كبهكرروايت كرتے بي اور بعض مرتب حديد تنك كے لفظ سے وا فعد نقل كرتے بي جيساك سپرت ابن مہنام میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محد ثمین کے مفایلہ میں اہی میرمغازی کی سسند کا معبار کم درجہ کا ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے بہاں وا نعات وا ضار کا بیان ہوتا ہے عقائدا درّسندیعی احکام نہیں ہوتے ہیں۔ بنب کا از البر ایک شبه کاازاله طروری ہے،ام)احم بن شب منت برکا از البر ایماد ا ثلاثة كنت ليس لها اصول، الغازئ تين فن كى كما بير ب بنيادي، مغازى، اورملاحم،ادرتفسير والملاحمء والتفسير له متوح البلدان ص<u>اه ، تله سيرت ابن بشام ص<del>بيرا ، ع</del>له ايضًا صنف وص<sup>4</sup> ،</u> ملکہ میرت ابن مشام صناکہ ج ہ ۔

بہ قول مغازی دملاحم اور تفسیری عام کتابوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکه ان نینوں علوم کی بعض مخصوص کتابی مراد ہیں جوا بینے بیان کرنے والوں کی بے اعتباری ا ور واستان گوئی کی وجہ سے ناقابی اغتماد ہیں ،جیسا کہ خطیب بغدادی نے تصریح کی ایسے چِنا پِنه خودامام احر کہتے تھے کہ تم توگ مغازی موسیٰ بن عقبہ محاصِ ل کرو ، وہ تق اورابرامیم حربی کابیان ہے کہ احمد بن صنبل ہرجعہ کو ابن سعد کے بہاں سے وا قدی کی کتابوں کے دُو جُزر منگا کرد کیفتے تھے ،اور دوسے عمبہ کوان کو وابس کرکے دوسے توحمسزرمنگاتے اور دیکھتے <u>تھے۔ ت</u>ے ، اہم احمد کا یہ تقول ہے کہ ابن اسسحا ت سے مغاز کو عاصل کی جائے ،البتہ حسلال وحسرام میں احتیاط کی مباے - میمه علما تح سيرومغازي كي اصطلاح مين جن نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہے ،ان کو غز وہ ،غز وات اور مغازی کہتے ہیں اور صن مہا مِن آبِ فصابه كوروانه فرما با بع ان كوئرية اورسرا با كهته بي ان دونون فسم كى مہات کی تعداد کے بارے میں اہل علم کی تحقیقات مختلف ہیں ۔ بخاری وسلم نے ابواسمٰق سے روایت کی ہے کہ حفرت زید بن ارقم سے پوچھا گیا کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیٰ و لم نے كتنے غزوات كتے ہيں ؟ الحفول نے كہاكہ انبيث غزوات ، بيران سے يو مجھا كياكہ أب ان میں سے کتنے غزوات میں سنسر مک رہے ؟ انھوں نے کہا کہ سترہ غز وات میں میں نے دریافت کیا کرسے پہلے کون غزوہ تھا؟ انھوں نے تبایا کہ غزوہ عشیرہ ،هم عبرالترب بريدہ نے اپنے والدسے روابت کی ہے کہ رسول الترصلی الترعليہ ولم نے -له تذكرة الموضوعات ، محدطا سركراتي مستد ، كله تذكرة الحفاظ صبياع ، سه تاريخ بغداد ميسا وتهذيب التهذيب ميس مهوي الغرح والتعديل صيال على عصيح باي تناب الفازى ميرة صحيم المرا البهاو الدير

انسين غروات كئے ہيں، جن ميں سے آ تھ غروات ہيں خود مجي قبال فر مايا ہے ، حضرت جابر بن عبدالترض الشرعذ نے غزوات بنوی کی تعداد اکیس<mark>ا ا</mark> بیان کی ہے - ابن شہاب زمری نے چوبیت تان ہے ۔ ابوعبرا سرماکم نے اس کوراجے قرار دیا ہے اور کھا ہے فهذ لا غزوات رسول الله صلىلله مجيح سندول سے رسول الله صلى الله الله عليه وسلم باصح الاسانيد، كي يم غزوات نابت بي، اس کے بعد لکھا ہے کہ رسول الٹر صلی اللہ علیہ وسلم کے سرایا بہت زیادہ ہیں ، تمادہ سے مروی ہے کرمغازی اورسرایا دونوں کی تعداد سنتالیس ہے ، محرایا خیال فل سركها ہے كه يه تعدا د صرف سراباكى ہوگى ، بيس نے كتباب الاكليل ميں رسول الشّر على اللّه عليوسلم كے بعوث وسرا با كوعلى الترتبب ذكركما ہے ، جو ايك سوسے زائر ہيں اورمعتبرذرابيہ سے بچلے معلوم ہوا ہے کہ ابوعبداللہ محد بن نصری کتاب میں ہے کہ آج کے بعوث و سرایا سترسے زیادہ ہیں کھ بعض کتا ہوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کے مغازی انبیش میں، اور بريره سے ايك روايت ہے كرمول ميں، ان ميں سے آٹھ غز وات ميں آپ في خو دقتال فرمايا ہے ،غزوة بدر،غزوة احد،غزوه احزاب،غزوة مريسيع ،غزدة قديد،غزوه خيبرانتي مكنا، اورغز وۂ حنین ،اورا بن اسسحاق کے بیان کے مطابق سرایا وبعوث او تبیش ہیں، اور ابن سعد نے ان کی نعداد سینالیس تان ہے۔سب سے پہلا سریہ حمزہ بن عبدالمطلب یا عبیدہ بن حارث کا ہے ۔ ا ورسب سے آخری سریہ زیر بن حارثہ کاہے ، اس سلہ میں ابن سعدنے طبقات میں علمائے سیرومغازی کا پرمتفقہ قول نقل کیا ہے۔ قالوا: عددمغازی رسول الله عمات بيرومغازى نے كہا ہے كجن صلى الله عليدوسلم التى غزابنفسه غزوات مي رمول الشرصلى الشعليه وسلم له معکسرنة علوم الحديث مكتب ،

و تدوین سیرومفازی پیدید به به این اول

خودسشر کے تھے ان کی تعداد ستا بیش ہے، اور جن سرایا کو آپ نے روانہ فرما یا تھا ان کی تعداد سینا لیئی ہے، اور جن غزوات میں آپ نے قتال فرمایا تھا وہ نو جمیں، برر، اتحد، مریشیع، فخدق قریظ، خیبتر، فتح مکہ، حنین، اورطالف اس تعداد پر ممارے نزد کی اجماع ہے۔ اس تعداد پر ممارے نزد کی اجماع ہے۔ اور معبق روایات میں ہے کہ آپ نے غزوہ بنی نفیر میں مجمی قبال فرمایا تھا مگرائٹر تعالٰ واب می پرا ہے نے وادی القریا مسبب واب می پرا ہے نے وادی القریا مسبب قبال فرمایا تھا جس میں معمل صحابۃ ہید ہوئے اور غزوہ غابریں قبال فرمایا تھا،

سبعًا وعشرين غزوة ، وكانت سرايا ة التى بعث بها سبعًا واربعين سرية وكان ما قاتل فيه من المغازى تسع غزوات بدرانقتال واحد، والريسيع والخندن ، و قريظة وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، فهذا ما اجتع لناعليه وفي بعض روايتهم اند قاتل في غزوة بن النفير، وكان الله جعلها له نفلاً خاصّة ، وقاتل في غزوة وادى القرئ منص فدمن خيبر، وقتل بعض اصحابه، وقاتل في وقتل بعض اصحابه، وقاتل في الغناية ،

مہاجرین کے مقابلہ میں انصار مدینہ کے ذونوں قبائل اوس او خسزرج حرب طرب اور قتا ل میں زیادہ ماہرا ور مشہور تھے ،ان کی شجاعت وبسالت کا سکہ عربوں کے دل پر بیٹھا ہوا تھا ،اور تمام عرب ان سے فور نے تھے مگر چونکہ انفول نے ابتدار ہیں رسول الشر صلی الشر علیہ و لم سے شرط لگائی تھی کہ شہر مدینہ کے اندررہ کرآپ کی اور اسوم کی ہر فدمت کریں گے ،اسی لیے رسول الشرطی الشرعلیہ و سلم نے غزوہ بدر سے پہلے کسی سرتیہ میں انصاد کو روانہ نہیں ونسرایا

فیل میں ہم رموں اسٹرصلی اسٹرعلیہ ولم کے مفازی وسسرایا اوران کے شرکار کی سرمری

ك طبقات ابن سعدج ٢ مهني -

XXXXX C YO ندوین سیرومغازی پیرید: پیری ا ورتقر بی فہرست درج کرتے ہیں ، فتح مکّہ ،غزوۂ حنین اورغزوۂ تبوک میں شرکارجہا ر کی تعداد سب سے زیادہ ہے ، بانی غزوات میں جند سوسے جند ہزار تک صحابہ شرکب ہو ئے جن میں اکثر و بیٹیتر نے تمام غزوات وسرایا اورمشا ہدمیں اپنی صرفات بیش کیں. اورراہ حق میں شہید ہونے سے جوحفرات بچے اوران کی زندگی نے وفاک، وی بیئرو مغازی کے را دی ہیں اور اس سلسلہ کا صیح ترین سے مایہ ان کی روایت سے ہم تک بنجا ہے ·

|   | کی تعداد سب سے زیادہ ہے ، بانی غز دات میں چند سوسے چند ہزار تک صحابہ شرکیہ<br>ہوئے جن میں اکثر و ببشتر نے تمام غز وات وسرایا اور مشاہد میں اپنی خدمات بیش کیں .<br>اور راہ حق میں شہید ہونے سے جو حضرات بچے اور ان کی زندگی نے و فاک، وی ریئر و |                          |                  |                                         |      |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| • | مغازی کے راوی ہیں اوراس سلسلہ کاصیح ترین سے بان کی روایت سے ہم تک پنجاہے۔                                                                                                                                                                       |                          |                  |                                         |      |  |  |  |  |  |
| - |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | <u> </u>         | نسنروات                                 |      |  |  |  |  |  |
| _ | كبفيت                                                                                                                                                                                                                                           | تعداد شركار              | 2                | عنسزوه                                  | لمبر |  |  |  |  |  |
|   | قتال نہیں ہوا                                                                                                                                                                                                                                   | مهاجسرين                 | مغرسة            | عنسنه و آلوار دودان                     | ſ    |  |  |  |  |  |
|   | "                                                                                                                                                                                                                                               | روسو<br>روسو             | ربيع الاول سيست  | غزوة بواط                               | ٣    |  |  |  |  |  |
|   | ″                                                                                                                                                                                                                                               |                          | رميع الادّل سيسة | غز دهٔ مفوان ابراً طلب گرزین<br>جار فدی | ٣    |  |  |  |  |  |
|   | معمولي فتال بروا                                                                                                                                                                                                                                | ۱۵۰ یا ۲۰۰ مهاجرین       | جمادى الاخرى     | عزدهٔ زوانعتبره<br>عزدهٔ زوانعتبره      | ۲    |  |  |  |  |  |
|   | فتال بوا                                                                                                                                                                                                                                        | ه.س يا سواه مهاجرين      | دمفان سسية       | غزوة بدرد بدرانفتان بزالكيركا           | ۵    |  |  |  |  |  |
|   | جلاوطن کئے گئے                                                                                                                                                                                                                                  | "انضار                   | شوال سلمة        | غزوهٔ بن تینقاع                         | 4    |  |  |  |  |  |
|   | قىال نېيى بېوا -                                                                                                                                                                                                                                | ن <u>نع</u><br>دوسو سوار | ذوالجدس يت       | غزوهٔ مویق                              | 4    |  |  |  |  |  |
|   | v                                                                                                                                                                                                                                               | <u>د د</u><br>د و سو     | محرم ستدج        | غزوة فرقرة الكدر                        | ٨    |  |  |  |  |  |
|   | •                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۰م ساڑھ چارہو           | ربيع الأول سنته  | غزوة غطفان دذوامر،                      |      |  |  |  |  |  |
|   | "                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 1                | غزوهٔ بی مشیم                           | 1.   |  |  |  |  |  |
|   | فتتال ببوا                                                                                                                                                                                                                                      |                          | شوال ستايم       | غزوة أمحسد                              | μ    |  |  |  |  |  |
|   | قتال نبين بوا                                                                                                                                                                                                                                   |                          | شوال سته         | عزوهٔ ممارالاب                          | ۱۲   |  |  |  |  |  |
|   | جلادطن کئے گئے                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 177              |                                         | ۳    |  |  |  |  |  |

| فيت              | _ کی                             | تعداد شركار              |                      | عنسزده                     | تمبر |  |  |
|------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|------|--|--|
| نہیں ہوا         | تتال ً                           | بند <u>ه</u> مو          | زو توره مهم شر       | غزوة بدرالموعدا بدرالصغرى) | ۱۳   |  |  |
| "                |                                  |                          | _ '                  | غزوهٔ ذاتِ الرقاع          | 10   |  |  |
| "                | ر ا                              | ١٠٠٠ - أيك منزا          | ربيع الأول           | غزوة دومة الجندل           | 14   |  |  |
| <i>بو</i> ا      | "قتال                            |                          | شعبان سفيم           | غزوه مُركبيع               | 14   |  |  |
|                  | " r                              | "نين <i>هزار</i> …       | زوقعد <i>ه سڤ</i> ة  | غزوة مندق (اجزاب)          | JA   |  |  |
|                  | ٣                                | سین <i>بزار</i> ۰۰۰      | ذوقعد <i>ه م</i> صيع | غزوه بنی قرنظیت            | 14   |  |  |
| نېي <u>ں ہوا</u> | 'قتا <i>ل</i> '                  | <del>دوس</del> و<br>دوسو | ربيع الاول تست       | غزوه بن لحيان(مُسفان       | ۲۰   |  |  |
|                  |                                  | ٠٠٠ له ٥٠٠               | ربيع الاوك تتم       | غزوه غابه                  | 71   |  |  |
| ہیں ہوا<br>م     | ۱۰ أختال                         | ٠٠٠ ٢٠١٠٠                | ذو تعد <i>ه سنت</i>  | غزوه صريببي                | 77   |  |  |
| يو ا             | 'فتال                            | ۱۳۰۰                     | سے م<br>جمادی الادلی | غزدة فيبر                  | سرم  |  |  |
| تبال ہو ا        | ا معمولي ف                       | وس مېزار ۰۰۰۰            | رمفان شع             | عزوهٔ فتح مكة              | ۲۴   |  |  |
| وا               | مّال ۾                           | بارة هزار                | شوال مثريم           | غزوه حنين دېوازن ،         | 10   |  |  |
| 15               | قتال ۾                           |                          | شوال مشية            | غزوهٔ طائف                 | 44   |  |  |
| بیں ہوا          | ۳۰ تقال خ                        | تىبس ہزار                | رجب في               | عزوة تبوك اغزوة العما      | ۲۷   |  |  |
| المرايا الم      |                                  |                          |                      |                            |      |  |  |
| كيفيت            | شركار                            | بجانب.                   | 2                    | ئىزىر                      | منبر |  |  |
| قبال نبين ببوا   | نبست <del>م</del><br>نیس مهاجرین | ميفابحر .                | بفالكيث              | سرية تمزه بن عبالمطلب      | 1    |  |  |
|                  | منه اور دورو                     | 1 30 1 . 61              | نثها براج            | برية عدره الأزول في        | _ ا  |  |  |

|      | كيفيت             |          | شركار                    | بجانب                                | ے "                      | ین سیرومغازی ۱۹۰۶ به | نبر      |
|------|-------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
|      | ل بروا            | ا تقا    | بارة مهاجرين             | بطن نخله بن                          | رحببسليم                 | ئىرتە عبدانتەر جىشلىدى<br>ئىرتە عمىر بن عدى خطى          | ٣        |
|      | شل بوا            | 5        | ایک نفر                  | شاتمه ربيواعهما ينبث ا               | دمفان سيع                | ئىرتىيە عمير بن عدى خطمى                                 | ٥        |
|      | نل بوا            | <i>و</i> | ا <i>یک ن</i> فر         | شاتم رسول ابوعفك                     | تنوال ستستة              | سرية سالم بن عمير عمرى                                   | ۲        |
|      | ل بوا             | انت      | محدرت لمهاواتك<br>حدثه   | شاتم رسول كعب بنأتر                  | ربيع الأول               | سُريةِ قتل كعب بن الشرف والم                             | 4        |
| نريت | سا <i>ل صول ع</i> | بغب      | ایک سوسوار<br>ایک سوسوار | قرده دیخد)                           | جمادى الافرى             | سريّة زير بن حارثه                                       | <b>A</b> |
|      |                   |          |                          |                                      |                          | سرتة ابى سلەبن عبدالله مخزد <sup>ى</sup>                 |          |
|      | ) تيوا<br>ر       | انتر     | عبدالسرنس                | عُرِينَهُ بِرَا قُتَلِ سِفِيانِ بِنِ | محرم سسيج                | سرية عبدالشربن أنيس                                      | f•       |
| كنے  | مېدگردىنے ـ       | أشبث     | ستراوجوان فرار           | بئرمعونه                             | مغرسي                    | سرتة منذربن عمروساعدي                                    | 11       |
|      |                   | - 1      |                          | 1                                    | }                        | سرتية مرثد بن الى مرتد غنوى                              |          |
|      |                   |          |                          |                                      |                          | سرتة محمر بن مسلمه                                       |          |
| يآل  | بغنمت بغيرا       | حصوا     | چالیش نفر<br>النیش نفر   | عزمرزوق                              | ربيع الأوّل مم           | سرتة عكانته بن مجھن ہدی                                  | ۱۳       |
|      |                   |          | دستش نفر                 | ذى القصّه                            | ربيع الأول<br>ربيع الأول | سرتة محدبن مسلم                                          | 10       |
| ,    | •                 | "        | <i>چالیش</i> نفر         | ذمى القعته                           | ربيع الآخرطنط            | سريته ابوعبيده بنجراح                                    | 17       |
| +    |                   | *        |                          | بنى لىم جموم ما حبيط بخل             | دبع الآخرشة              | سربته زيدبن حارثه                                        | 14       |
| 4    | 4                 | "        | اي <u>ک موستر</u> سوار   | مقامعيص                              | سيسط<br>جمادی الاول      | سرية زيدبن حارثه                                         | IA       |
| J    | مت بغيرقتا        | غني      | پندرهٔ نفز               | مقام طرف دبن تعلبه                   | براده<br>ممادی الاخری    | سرينه زيدبن عارثه                                        | 14       |
| ت    | ما وحعولِ غني     | تتاز     | بإيخسونفر                | مفام صبى دراردادى                    | سلام<br>ممادی الافری     | i                                                        | ۲.       |
|      | نهبي بوا          | تتال     | •                        | القرئ)<br>وادى القرئ                 | رحببك                    | سرية زيدبن حارفه                                         | ا۲       |
|      |                   |          |                          | و دومة الجندل                        | شعبان كشيخ               | سرية عبدالرحمٰن بن عوف                                   | ۲۲       |
| مآل  | عنبت بغيره        | حصوا     | ايك تبونفر               | فدک دبنی سعد من تجر                  | 1 .                      | سرتيه على بن ابي طالب                                    | سوس      |

|   | ب أوّل عب                                | ) **                         | ** (T                              | <u>&gt;</u> **          | ردین میرومفازی پویدی بید      | <u>~</u> |
|---|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|
|   | کیفیت                                    | منركار                       | . بجا نب                           | یے ا                    | سـر تي                        | مبر      |
|   | قتل وحصوا غنين                           |                              | ام قرمهٔ (ناحیهٔ ادیانفرن          | رمفنان ليستث            | ر تدرید بن حار ثه             | ۲۴       |
|   | تفتل ہوا                                 | يا يخ نفر                    | ابورا فع بن الحقيق و               | رمعنان سيست             | سرتيه عبدالشربن عنبك          | 70       |
|   | تتال ہوا                                 |                              |                                    | ŧ                       | سرتة عبدالشرب رواحه           | 77       |
|   | قتل کئے گئے                              | بنيق سوار                    | غربیهٔ (عرنبین)<br>غربیهٔ (عرنبین) | شوال سنسط               | سریهٔ کرز بن جابرفهری         |          |
| Ļ | ایکفتل موا ،ایک گرفتار<br>سرم میان به ما | وتتو نفر                     | مكته                               |                         | سرتة عمرو بن امته ضمری        | ۲۸       |
|   | بورستان ہوا<br>اقتال نہیں ہوا            | فينش نفز                     | ترّب رموازن                        | شعبان سننتث             | مرية عمربن خطاب               | 79       |
|   | 3                                        |                              | 1                                  |                         | مرتيا بوبكر صديق رم           |          |
|   |                                          |                              |                                    |                         | مرته بشير بن سعدانصاری        |          |
|   | "                                        | ا يک موتيس<br>               | ميفود سن عوال بن عبد<br>بن تعا     | دمضان سنستش             | سرتيه غالب بن عبارشرليثي      | ۳۲       |
|   | حصول غنيت بغيرقتال                       | تین سو <sup>ا</sup> نفر      | بمن وجبار                          | شوال ستنظيم             | سرتية بشيربن سعدانعاري        | ۳۶۰      |
|   |                                          |                              |                                    |                         | مرتة ابن ابي العوجارتسلي      |          |
|   |                                          |                              |                                    |                         | سرته غالب بن عبدالتاريق       |          |
|   |                                          |                              |                                    |                         | مرتيه غالب بن عبدالتاركتي     |          |
|   | حصول غنيت بغير قتال                      | چوبلین نفر                   | رستی ربن عامر،                     | ربيع الأول ت            | سرية شجاع بن دمېابىرى         | 74       |
|   | شديدقمال ادرشهاد                         | <u>ه</u><br>پندره نفر        | ات اطلاح دقریبا<br>وادی ملاقی نیا  | ربيع الأول              | سرتيه كعب بن عمير غفارى       | 71       |
|   | شديد قتال بوا                            | بمن بزار نفر                 | ه سرارت عرف.<br>نونه دلبقاره دمشق، | جما دی الادل<br>میده جع | سرتيمونة وزيد بن حارثه)       | ٣4       |
|   | تقال ُ ہیں ہوا                           | ين سوالصارم.<br>من سوالصارم. | ذات السلاحل                        | جما دی الاخری           | سریه غمره من عاص              | ۴٠.      |
|   | 4 "                                      | چرر دوسو<br>بن سوالصار مهاجر | سيف الجراجبَين،                    | رحب سث ته               | سرتية فبطارا بوعبيده بن جراح  | انها     |
|   | قتال ہوا                                 | مِندِره نفر<br>مِندِره نفر   | خفره د نجد،                        | شعبان سشتم              | مرتيه ابوقتاده بن ربعى انصار  | 47       |
|   | تقال نهبب مبوا                           | آثھ نفر                      | بطن اضم                            | رمضان شقيم              | مرتيه الوقتارة بن ربعي الفاري | ۳۳       |

| *   | * (111)                                    | N. X. X.                   | **                                       | 9) ×3                                | ****(£         | وين ميرومغا         | سر آر |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|-------|
| ながん | ر<br>عُزى بُت سار ہوا                      | "من <u>ط</u><br>میس سوار   | عُرجی (بُت)                              | بر <u>د ہے۔ مگا</u><br>دمضال بعد نوح | ، ولبيد        | مرتيه خالديز        | 44    |
| 3   | بئته مساربوا                               |                            | شواع دثبت ،                              | دمضان مشتثر                          | ) عاص          | سرتة عمرد بر        | هم    |
|     | بمت مسمار بوا                              | ببیش سوار                  | مُواع دمنت )<br>مناة دمنت شتل            | دمفان مشتر                           | ازبداشهلی      | سرتيه معدرن         | 44    |
| Z,  |                                            |                            | بن جذبيرر الفل مكته                      |                                      |                |                     |       |
| 7   | منت عاربوا عرم                             | قبیلهٔ دوس افراد           | زوالكفين رئبت ،                          | شوال سث تة                           | ن عمُرو دوسی   | مرتبه طفيل با       | ٨٨    |
| *   | قىتال ئېرى بوا،قىدى<br>قىتال ئېرى بوا،قىدى | پيامن <sup>ھ</sup> عرب وار | بنی تمیم                                 | محم سف شر                            | ن مصن فزاری    | سرتيعثيبنه بر       | ۴٩    |
| X.  | تتآل ہوا                                   | ب <u>ن</u> نفر             | قبيلخثع المحببش                          | مغرقية                               | بن عامر        | مرتب قطب            | ٥٠    |
| X   |                                            |                            | بن کلاب زفرطام                           |                                      |                |                     |       |
| *   |                                            |                            | مبشه                                     |                                      |                |                     |       |
| *** | ı                                          |                            | فلس صنم طی                               | 1 at 41 .                            | _              | -                   | !     |
| ×   | *                                          |                            | خباب دا رص غدهٔ دبی                      |                                      |                |                     |       |
| **  |                                            | 1                          | نجران ابن عبدالمدا                       |                                      |                | -                   | ٥٥    |
|     | قال ہے ہسیا                                | نبیا<br>بین موسوار         | بمن ا                                    | رمفان للتم                           | ابی طالب       | مرتبه على بن        | 04    |
| *** |                                            |                            | ا بل ابن دنامیه بنفار،<br>را بر نونده مر | مغرسك                                | ن زید من حارثه | ر<br>اسرتبراسامه مر | 04    |
| X   |                                            |                            | برائ فروة روم                            |                                      |                |                     |       |

ان غزوات وسرایا میں صحابہ اپنے جان وال کے ساتھ نہایت وق وق ال کے ساتھ نہایت وق وق سے سنر کے ہوت سے قدیم الاسلام صحابہ تما غزوا تو سرایا میں صحابہ تا ہے جان میں شرکت کرتے ہوئے ہوئے کے بہت سے قدیم الاسلام صحابہ تما غزوا تھا ہوئے کے بہت سے قدیم الاسلام صحابہ تما غزوا تھا ہوئے کے در براس کا ذکرہ تھے ۔ اور بعد میں اس کواسلامی مجدوست دن مجھکر تشکر وامتنان کے طور براس کا ذکرہ تھے ،

غزوات کتے ہیں، اور نوسرتی میں رہ کرجہا دکیا ہے۔ ان میں امیر بھی ابو کر ہموت ا در تعبی اسامر تن زید موتے ہے مشهورتابي زربن تبيش في حضرت صفوان بن عسال مرادي سے توجها كرآب رسول الشرصي الشرعلية وللم كود مجيها سبع إ الفول في جواب دياكه بال، مين في آتي ماته باره غزوات کئے ہیں مصفرت برا رہن عاریش کہتے ہم کہ میں نے رسول الشر سلی اللہ عليهو لم ك معيت ميں يندر وُغُرُ وات كنے ہم سطی حضرت مجدی ضمری کا بیان ہے کہ میں نے رسول الٹرصلی الٹرعلیہ و لم کے ساتھ نوغز وات میں سنسرکت کی ہے جھے حصرت ابو بر زہ اسلمی نصلہ بن عبید م<sup>مر</sup> نے بیان کیا ہے کہ میں نے توالات صلی التُرعلی فی م کے ساتھ ساتنے غزوات کئے ہیں ، میں نے ان میں رسول التُرصی الشّرعلیہ و کم کی طرف سے جو مہولت اور زخصت دیکھی ہے ،اس برعمل کرتا ہو <sup>ہو</sup> ابوبسماق تجيفة بي كدمين في حضرت زيدبن ارقع ضعه دريافت كياكدآب في روك للتوال لله عليه لم كى معيت ميں سنتنے عز وات كئے ہيں؟ انصوں نے سٹرہ غر وات ميں تنركت بماكران کے اکثر احوال بیان کئے۔ لاہ حضرت النس بن مالک نے نبایا ہے کہ میں رسول التُنوسلی الشرعلية ولم کے ساتھ صديبية عمرة الفضار، حجة الوداع، فتح مكة، عز وة حنين ا ورغزوة طالّف مين شركي را بهوس، عقد حضرت عمرد بن اخطب انصاری کے بارے میں نصر بح ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی الٹرعلیہ ولم کے ساتھ تیرہ غزوات بیں سشرکت کی ہے کے حضرت جابر بن عبدالله في كميت مي كرسول الشصلي الشرعليدو لم في اكبيل غز وات كفي سله بنارى ، كما ب المفازى بيسلم كاب الجهاد والسيرو كه طبقات ابن سعد مياي و الله كاريخ كبيره التحرير ، كه اريخ كير مبر فترا ، اصاب مبري ، هه اريخ كبيرج بروسم الله مرفة علوم الحديث مدير ، كه تبذيب التبذيب صياء مه طبقات ابن سده معلى عن تبذيب التبذيب صكے ح م ،

(نروین بیرونفازی) پیلایلی اس کا پیلایلی اول ا درمین نو میں منشیر کی ریا ہوں ، غزوۃ بدرا درغزوۃ احد میں سنشیر کی نہیں ہو سکا . کیونکر مبے والدنے روک ویا تھا۔ اور حب وہ شہید ہو گئے تو میں سی غزوہ میں <u>یکھے</u> نہیں رہا۔ اسماق بن عنمان کلابی کابیان ہے کہ میں نے حصرت انس خے صاحبزا وے موسی سے دریا فت کباکہ رسول الترصلی الترعلیہ ولم نے کتنے غزوات کتے ہیں ؟ انفول نے ستائبی<del>ن</del> غز وات تبائے ۔ان میں سے آٹھ غزوات میں مہینوں مہینوں فیام کیا، اور ا نیس میں کئی دن تھیہے رہے اس کے بعد میں نے پوجھا کہ آپ کے والد حضرت انسریم نے رسول الٹرصسلی الٹرعلیہ ولم کے ساتھ کتنے غزوات میں سنسرکت کی ؟ الفول نے تیا باکہ ایسے غزوات کی تعداد آ تھے ہے ۔ تلہ حضرت اسامی<sup>م</sup> کہتے ہیں کہ بیں اٹھا <del>آ ا</del> غزوات میں رسول اسٹرصلی اسٹرعلیروم کے ساتھ ربابون المكه حفرت حکم بن حارث سلمی من کا بیا ن ہے کہ ہیں نے رسول اسٹر حسلی انٹر علیہ و کم کی معیت میں سات عز وات کئے ہیں، جن میں آخری عز وہ فنین ہے . کله حضرت عتبہ بن فرقدرہ کے بارے بین نصر بح ہے کہ انھوں نے رسول الشرط السرطير و کے ساتھ ڈوغز وات میں مشرکت کی ہے۔ شہ حضرت کعب بن مالکرخ کہنے میں کرغز وہ نبوک کے علاوہ میں کسی غز وہ میں بیجھے نہیں ا قعہ البندغزوة بدر میں سنسر یک نہیں نھا،اوراس میں عدم سنسرکت برکسی سے مواخذہ نہیں نھا. ا بک مہاجر صحابی سننے روم میں جہا دے موقع پر تبایا کہ میں نے رسول التُرصلي التُركيبيو کے تین غزوات میں سی سرکت کی ہے ،ان میں آب سے سنتار باکہ مین چیزوں میں سلمان كه مسلم، كمَّا مُرَا لِجهاد والبِسَبِر، كه تاريخ كبيرة استم مث<sup>ه</sup>يًّا، كله ابعثُ ج م تبسم اس<del>تقا</del> م طبقات ابن سعدج ، صابع ، هه الجرح والتعديل ج قسم اص<sup>بو</sup> ، كه بخسارى شريب 🥻 كتابُ النفازي، بإب غزوة تبوك ،

برابر کے شرک ہیں ، یانی ، گھائس دھارہ) اورآگ ہے طبقات وتراجم کی کتابوں میں بہت سے صحابہ کے بارے میں تصریح ہے کہ شکھا کا المشاهِدُ كَا فِها بعني الفول في تمام غزوات مين مشركت كى ب ابسي حفرات سي مِبرُ ومنعازی کی رُواتیس نہایت تفصیل ادر صحت کے ساتھ مردی ہیں۔ ا بوں توسیرومغازی کے تذکرے عام طورسے ہواکرتے مغازی کے خصوصی راوی تھے مگر کھے حضرات خاص طور سے رسول المنظمی اللہ علیہ وسلم کے مغازی اور اس سلسلہ کے اسفار بیان کرنے میں شہرت رکھنے تھے، اور كجية حضرات خاص خاص واقعات كى روايت كرنے نخصه ادر پوگ ان كى خدمت ميں حاضر ہوكر فیضیاب *ہوتے تھے۔* حفزت صبيب بن سـنان روئ عز وهٔ بدر ،غز وهٔ احد ،غز وهٔ خند فی اور<del>دوس</del>ر تمام غزوات میں رسول انٹر طب التّرعب و لم کے مسفر رہے ہیں۔ وہ رسول التّرحق اللّٰه علیہ اللّٰم علیہ و کم کی احادیث میں سے صرف آ پ کے غزوات واسفار کی حدیثیں بیان کرتے تھے انفوں نے اپنے بارے میں بہان کیاہے۔ رسول التصلى الشرعلبية فلم جها ن نشركف لي سكية الم يشهدرسول اللهصلى الله عليه مين حا صرريا ،آپ نے جو بعيت لي، مين حا صرريا وسلمرمشهد اقط الاكنت حاض ولم يبا تُع بيعة قطُ الاكنتُ حَاضِح، آپ نے جو سرتیر روار فرایا میں حا فررہا یا ہے نے ولم يسرس يذُّ قطُّ الاكت حاضها، جوعزوہ فرایا میں آپ کے دائیں بائیں صافر ولاغزاغزاة الاكنت فيهاعن ربا، صحابہ جہاں آب کے سامنے خطرہ محسوس كرتے ميں ان كے أكے ہوتا، ادر جمال يمينداوشالد، وماخانوا امامهم آم كي يهي خطره محسوس كرتے مرائك إلاكنت امامهم، ولاوراءهم الأكنتُ له كتاب الخراج فاض ابويوست منط، www.KitaboSunnat.com

اباقل الماقل ندرین میرومفاری کیربید به مدید وراءهم وماجعلت رسول الله مسيحيم تنا- الغكرض أي كومالك میں آپ کے اور دشمن کے درمیان مآل رہا صلى الله عليد وسلم بيني ومين العلا قطحتی تو فی، له سلمان بن اُبوعبدالٹرکا بیان ہے کہ جب ہم لوگ حضرت صہیب سے حدیث کے بارے میں سوال کرتے ۔ توجواب دیا کرنے تھے۔ بیں رمول النُّرصلی النُّرعلیہ دُسلم کی حدیث لااحدت عن رسول الله صلى لله عليه وسَلم، ولكن ان شعُنهٔ حدثته كم سبيان نہيں كروں گا- البته أكرتم يوك چاہو توآب کے غزوات اوراسفار میان کردوں عن مغازيد، وإسفاره، كه سلیان بن ابوعبرالٹرسے دوسکری روایت بول ہے -کان صہیب یقول: هلّموانحداثگم مستحضیت صہیب کہا کرتے تھے کہ آؤتم ہوگوں عن مغاربيا، فاما أن اقول :قال سيم الي غزوات بيان كرير، البته ، قال رسول الله "منبيس كهول كا -رسول الله فلا، كه بہت سے صحابہ غزوات بیں ا بنے اور ووسروں کے خاص خاص واقعات بیان کیا کرتے تھے ،اوروہان کی روایت میں منفردانے جانے تھے۔ سائب بن پزید بیان کرتے بين كه مين حضرت سعد بن الى وقاص من محضرت مقداد بن اسود من محضرت عبد الرحمٰن بن عوف من رضی اللُّرعنهم کی مجلس میں نھا ، ان سب مفرات میں صرف طلحہ بن عبیدات وہ احد کے دا قعات بیا ل کرر ہے تھے **۔** ہیں نے ان بیں سے کسی کو رمول الٹرصلی الٹر فماسمعت احدًا منهم يحدث عليه و لم كى حدمت بريان كريته بوت نهبسنا عن رسول الله صَلى الله عَلِيْرُسِلم له اصابه م<u>جهة</u> ، كه كتاب انتقات ابن حبان ميهه ، شكه طبقات ابن سعد مي<del>ه ساس</del> ،

تدوین برومغازی} ۱۳۸۸ پیدید در اس اول إِلَّا أَنَّ سَمِعْتُ طَلَحة بِحد تُ البته طلی کوغزوہ احب کے بارے میں ییا ن کرتے ہوئے مشیدں عن يوم احدي - ك غزوة بررميي ابومبل کے فاتل دونوخسييز محاتی معاذ بن حارث اورموذ بن حارث ہیں جوابنی مال کی نسبت ہے ابنی عفہ راء کی کنیت سے مشہور ہیں ۔ان دونوں اظاکو ل کی بہادری کے میشم دید راوی حضرت عبدالرحن بن عوف من بیں جواس وا فعد کونہایت کھے انداز میں بیان کرنے تھے ،اوراس کےخاص راوی تھے بھیمے بخاری میں ان کی بروایت موجودہے ،ان کی اولاد اس واقعہ کوخاندانی روایت کے طور پر بیان کرتی نفی،اورا ہے۔۔لم اس کو لکھتے تھے ۔امام بخاری ہے اسٹنا ذعلی بن عبدانٹرمد پٹی ہے بھی ان ہی کی روایت ے اس کو لکھاہے ،امام بخاری کہتے ہیں۔ علی بن عبداللہ نے مجھسے بیان کیا کی خزوہ حدثني على بن عبدالله، قال: كتيتُ بدر میں عفرار کے دونوں *روا*کوں کا داقعہ م<sup>نے</sup> عن يوسف بن الهاجشون، عن یوسف بن ما جشون سے لکھا ہے ۔انھوں نے صالح بن ابراهيم، ربن عبدالرحس صالح بن ابراهيم سے ،انھوں نے اپنے والد بن عوف)عن ابيه عن جدّه في ابراہیم سے - انھوں نےصالح کے وادا یعنی حفرت مدرىعنى حديث ابنى عفل مله عيدالرحمٰن بنءوف سے روایت کیا ہ ا کیک مرتب صحابہ میں اختلات ہوا کہ غزوہ احب رمیں رسول النّر صلی التّر علیہ و لم کے زخمول كاعلاج كس چيزم مواراس دفت مدينه مي حفرت مهل بن سعد الخرى صحابي زنده نهے، نوگوں نے ان سے اس کے متعلق دریا فت کیا تو اتھوں نے پہلے کہا۔ ما بقى من الناس احد العلم منى بد اس بات كامجه سى زياده على ركف والاكونى تنحف بانی نہیں رہا۔ ىلە بخارى، كمّا بالجباد والسيرَ، كامِيمن مترث بشابده نى الحرب ، تلە بخارى ، كمّا بالنخازى، باب قسّ الىجېل <del>ميرس</del>

تروین میرومغازی کید پید پید کر ۲۵ کی پید پید ﴿ یم سند حمیدی کی روایت ہے ، صحیح بخاری کی روایت بیں ہے۔ إماوالله أنى لا عرف من كان يغسل والشريس استخص كوخوب بهجأ متابول جو جرح دسُول الله صلى الله عليه ولم من رسول التُرصلي الشرعليكولم كارخم وهور با تماء ومن كانيسكب المداء، وبعادُ وِي ، ﴿ ﴿ اورجويا في وَّالَ رَاخِفاء اورحبس حِيزِ كَوَارِيدِ ا آب کا علاج کما گھا تھا۔ بيحرنبا ياكه حضرت فاطمرخ زخم رصوتى تفيس محضرت على أبإن والمستع تقصه اورحضرت فاطم نے چٹان کا ایک مکڑا جلا کرزخسم پررکھا نوخون بند ہوا ، لے ام المؤمنین حصرت عائشہ رضی الٹہ عنہا سے مغازی کے بہت سے واقعات مردی ہیں، خاص طورسے دا قعمر افک کی طویل روایت ان کے خواہر زادے عروہ بن زبیر وسعید بن مستبب، علقم بن وقاص ا ورعبيدائشربن عبدائشر بن عتبه بن مسعود في ان سے نقل كى ہے حفرت کعب بن مالک رضی الله عزوه بدر کے علاوہ تمام عزوات میں شرک رہے ہیں-البتہ غزوۂ نبوک میں سننسر کت سے محردم رہے-اوراس عزوہ کے مفصل حالات بیان کئے ہیں۔ حضرت زید من ارفم رمنی الٹ<sub>ان</sub>وننہ نے رسول الٹیصلی الٹارعلیہ و کم کی معیبت ہیں تنزی<sup>خ خ</sup>و<del>ز آ</del> کئے ہیں اوران کے اکثر وبیشتر حالات بیان کئے ہیں ،ابوعبراللہ حاکم نے لکھا ہے قداخبر زيدًعن اكثرالاحوال زیدبن ارقم نے مِن غزوات میں شرکت کی ألتى شهدما ك ان كے اكثر واقعات بكيان كئے ہیں ۔ اسی طرح صحابہ میں ایک بٹری جماعت سے سپرومغازی کے وافعات منقول ہیں ، ا ور اس کے بارے میں اس کونمایاں حیثیت ماصل ہے عفرت عقبل بن الوطالب رضى الشرعلة قبيله قربش ك انساب وآيام اورما ترك ئه مسند تميدى ص<u>روام.</u> ، نجارى ، تماب المغازى ، إب غزوة احر م<del>برس كا</del> ، تكه معرفة علوم الحديث م<del>برس</del>

اباول المرون بروخازى المريد بعد المراق المرا سب سے بڑے عالم تھے، لوگ ان سے مسجد نبوی میں اس کی تعلیم حاصل کرتے نفے اوروہ نہایت ا نہمام سے نکید گائے ہوئے ،لوگوں کومعلومات مہم بہونجائتے تھے ،ان کے حال میں تکھا ہے۔ وہ فریش کے ست بڑے عالم انساب اور وكان اعلم فريش بالنسب واعلهم ر نش ک جنگوں کے س<del>ے</del> بڑے عالم تھے، بايامها وكانت له طنفسة تطرح لـه مسجد نوی میں ان کے لئے فاص طورسے نى مسجدرسول الله صلى الله عليه في تکیه رکھا جا آ نتھا اور نوگ ان کے پاس مجع ہوکر وعيمتع الناس اليدفى علم النسب إيام نسب اورآيام عرب كاعلم حاصل كرتے بيں -رامدُ الغابه م<del>رام م</del> ، اصابه ه<u>ه منه</u> ، نهذیب الاسار واللغات م<del>رام استار</del> م ان ایام قربیش ا درآیام عرب میں جاملی دور کی لٹرائیوں کی طرح اسلامی دور کے غزداتش كاذكرتهي بوتا تفاه خاص طورسے جن غردات كانعتق قرببشس سے نفا ان كونفصيل سے ميان كباجأنا تقامه أماضى كى شا ندارروايات كويا در كصناء اورآبام واجدا د ایام عرب نے مذفرے کے محاسن ومفافر کو بیان کرناہ ت بیم زمانہ سے دنیا کی قوموں کا محبوب مشغلہ ریا ہے ،جا ہی عربوں کے بہاں اس کا خاص انہام تھا ۔ وہ ا بیے قصائر واشعار، اور قصص واسمارے ذریعہ آنے والی نسلوں کو آبائی اور نبائلی روایات سے آگاہ کرتے تھے، ان کے بہاں چودوسخار، ایفائے وعدہ ، مہانِ نوازی، قبائل حمیت ، حق جوار جیسے امور بہترین اوصاف شمار کئے جاتے تھے ، ادر باہی جنگ و جدال ، قومی آیام و د قانع ، احساب وانساب کی داستا نیس برسے نیخ سے سی مسالُ جاتی

عربون میں نوشت وخوا ند کارواج بہت کم تھا۔ اپنے ضرا دادحا فظر کی وجسے وہ

بڑی صرتک اس سے ستعنیٰ تھے۔اس لئے قبائل اورتوی مفاخرومحاسن کوآنے وال نسلوں کک زبانی طورسے بہونیاتے تھے اس کے لئے فاص انتام کرتے تھے ، ایمی مفاخرہ کی مجلسیں قائم کی جاتی تھیں، مناعرے منعقد کئے جانے تھے، جاندنی راتوں یں کھلی جگہ میں جمع ہوکرا سے قبال کے بہادرانہ کارنامے سائے جاتے نھے۔ بین اور شام سے منصل قبائل اینے ادشاہوں کے دا تعات بیان کرنے تھے جب کے عام قبائل آبائی مفاخر کے بیان میں زیادہ رطیبی لیتے تھے · | جاہلی دورکے اچھے کارناموں اور معرکوں کا ذکر بعض او فا مجلس بنومی میں بعض ارسول الله صلی الله علیه وسلم اور صحابہ میں کیا کرنے نظم آیام عرف کا منز محر ٥ | ایک مرتبه رسول الترصی الله علیه وسلم نے طف الففول کا ذکرہ فرمایا اور کہاکہ اگر آج تھی ایسی جماعت کے لئے مجھے دعوت دی جائے توہیں اس میں شركب رمون گا-آپ کے عہدمیں عربوں اور کسریٰ کی فوجوں میں کو فدا ور واسط کے درمیان مقسام ذى د فار مىں زير دست حبُك ہو ئى جس ميں عربوں كو فتح نصيب ہوئى - اس كورَسُولُ عَلَيْظُا نے عجر کے مقابلہ میں عرب کی مہلی فتح ت رارد ے کر فرمایا کہ یہ سیبےرد جود کا فیض تھا۔ يوم دنى وقار، اوّل يوم انتصفت منگ ذى وقاريهلى جنگ بي حسمي الول العرب من العجبود ولي نصرُو إله من في تجرير فتح يال ، اورمسري وجب ابي مركى كي أن ۔ اس جنگ کا سبب بیتھا کہ نعمان بن مندرنے کسٹری پُردیز کے خوف سے معاکتے وفت ا ہے اہل دعیال اور زرہ کو بان بن مسعود بن عامر شیبانی کے یاس امانت رکھا ہم*یر کی بڑیز* نے بانی بن مسعودے نعمان بن مندرے در بیوں اور زرموں کامطالبہ کیا اس نے صاف انکار کر دیا توکسرٹی نے بنوشیبان پر فوج کشی کا حکم دیاا ورشد بدخبگ کے بعد

بنوسشیبان کوکسرا بی لشکرکے مقابلہ میں فتح حاصل ہوئی ، یہ پہلاموقع تھا کہ رمول البیّد صلى الله عليه والم كى بركت سے عراول كوعميول يرفتح حاص بوتى والله رسول الترصلى الترعليرك لم البك مرتبهسجديس تستشريف لاست ويكهاك وبإب ابك جماعت ہے آپ نے دریا فت فرایا کیا بات ہے ؟ لوگوں نے تنایا کوایک عسلام آدمی آیا ہے ، آپ نے دریا نت فرایاک علام کیا بھا ہے ؟ لوگول نے بتایاکہ رجل عالم بايام الناس، وعالم ابسار وم جولوگون كي جنگون كا عالم بو، عرفي زبان كاعالم ہو، اورانساب عرب كاعالم ہو، بالعَربِية ، وعالم بانساب العرب. آب نے فرمایا کہ برعلم مفرنہیں ہے ، تعف روابات میں الفاظ کچھ مختلف ہیں، سل حضرت عمرض البيعه دورخلافت ميں عرب كيمشهور شهرسوار ادربہا در عمر دين معد يحرب سے زمانه ٔ حالبیت کی معرکه آرائبو ل اور ایراینول سے جنگول کے داقعات معلیم کیا کرنے نفے ،ایک حرتب عروبن معد مکرب کوفد سے مدینہ اے تو حضرت عمرفے ان سے متعدد سوالات كة اوران كے جوابات سُن كر دريا فت كياك كيا تم مجى ايرانيوں كى مبيت ومرعوبت كى وحدسے بس یا ہوئے ہو ؟ عُرو بن معد مجرب نے کہاکہ واللہ بس زمانہ جا بلیت میں کہی جھوٹ نہیں بولا ہوں اسلام کے بعد کیسے جھوٹ بولول گا ؟ میں آبسے ایک ایسا واقعہ بیان کرنا ہوں جس کو آپ سے سی نے بیان نہیں کیا ہے۔اس کے بعد عرو بن مُعد كيربُ نے نہايت تفضيل سے ابل فارس سے اپن جنگ كے دافعات بيان كئے، مسعودی نے مردج الذہب میں پورا بیان درج کیا ہے۔ (ج م م ۳۳۵ تا م ۳۳۸) حضرت معاویرص الله عدعشار کے بعدتہان رات مک اخبار عرب ،عرب وعجم کے آیام دحروب، گذشتنه با د تنابول کے وافعات وحالات اوران کی سیاست او ام کے ا کے احوال سناکرنے نقے ، اور رات کے آخری حصر میں بادشاہوں کی نظرانیوں کے رافعات له المعارف من<u>ه ۳ ؛ العمرة في الشعر و نقيره ١٠ بن رُّست</u>ي م<del>جوره ، س</del>ه الانساب سمعاني م<del>ه 9 . ج</del> ١ ،

پيد (آمرون يرومنازي) پيد بيديد (٣٩ ) پيديديد (باراول) بيديديد اوران کے احوال سنتے نفے اس کام کے لئے خاص طورسے چندلوگ مقرر تھے جو کتا ہیں يرم كران كوسمات تقع مسعودى في تفصيل سے حضرت معاديين كا دقات اوران كے مشاغل بیان کئے ہیں۔ (مردج الذمب ج r م<del>قت</del> تاص<sup>اب</sup>م) حضرت عقیل بن ابوطالہ اپنے زمانہ میں قریش کے سب سے بڑے ماہرانساب اور ان کی روائیوں کے عالم تھے۔ ان کے لئے مسجد نبوی میں تکید لگایا جا آ وكان تطرح له طنفسة فى مَسُحب تقااور توگ نسب اوراتیا م عسرب رسول الله صلى الله عليه وسكم فيجتمع سننے کے لئے ان کے یاس جمع ہوتے الناس عليه في علم النسب وأبيام العرب وتهذيب الاسماء واللغائج الحضرات صحابهمي بعض اوقات اين مجلسول بي صحابرا ورابعين كم محالس من المام ورك ايام عرب بين عربون ك جنكون المام ورك ايام عرب بين عربون ك جنكون أنام عسكرت كالذكره كاتذكره كياكرة عنه ابو فالدوالي كوني متوفی مناب صفرت عرف عرف مفرت علی فل اور حفرت خبّاب بن ارت مل کے صحبت یا فت اورعبدالٹرین عباس فاورجابرین سمرہ منسے صریت کے رادی ہیں ، ا مام اعمشرج ان سے روایت كرتے بين كدابوسلمين عبدالرحل نابعي حضرات صحاب كي مجالس بين ره يكم بي، وہ ان کے بارے میں اینا مشاہرہ اور تجربہ بیان کرتے ہیں۔ لعربين اصحاب رسول الله صلى الله مرسول الله صلى الله عليه ولم كصاب نه عليه وسكم متحرّقين، ولامتارتين منقبض تع اورندان يرمردن فيان وكانوابتنا شدون الشعر سف رتى تقى ، بلكه اپن مجلسو ل بين اشعبار سنتے ساتے تھے، اور دور جا بہیت مَجالسهم وينكرون امر کے دا تعات بیان کرتے تھے،اورجب جامليتهم، فأذا دعوا عكل

پېرېد (تدوين پيرومغازي) پېږيد: پېرې ان میں ہے کسی کوانٹر کے کسی حسکم کی شيئ من أمرالله دارت دعوت دی جاتی تواس کی آنکھوں لیں حماليق عينه كأنّدمجنون گردش بیدا ہوجا تی تھی،جیسے وہ دلوا ن<del>ہ آ</del> رالادبُالمُفردِ، بِخارَى،بابُالكِبرَ مم نوگ رسول الٹرصلی انٹرعلیہ وہم کے صحابہ حد ثناابوخالدالوالبيقال: ی مجلسوں میں میٹھا کرتے تھے، وہ حفرات كنانجانس اصحاب التبيضلي الله آبس بين اشعار سنتے سناتے تھے اور زمانہ عليه وسكم فيتناشدون الاشعار، جالمین کی افرائیوں کے مذکرے کیاکرتے تھے، وميتذاكرون ايامهم فىالجاهلية حضرت عبدالله بن عباس کم محبس وس میں فقہ تضبیر امتعازی انساب کی طرح ایک دن خاص طورسے جاہلی عربوں کے ایام ود قاتع کے بیان کے لئے مقررتھا،عبیدالٹار بن عبدالله بن عتبه کا بیان ہے۔ حفرت ابن عباس ابنی مجلس درس بیس ولقدكان يجلس يومًا لايذكرنيه ایک دن مرف فقه ایک دن مرف تفسیر ٔ الاالفقه ويومًا التاويل، ويومًّا ایک دن صرف مغازی اورایک دن شعارٔ المغازى، ويومًا الشعر، ويومُّا اورایک دن صرف آیام عرب بیان کرتے تھے، ايام العرب، ایک روایت میں ہے کچھ نوگ ابن عبادس کے درس میں اشعار کے لئے ، کچھ لوگ انساب کے لئے اور کچھ لوگ عربوں کے آیام و دفائع کے لئے آتے تھے۔ وناسنٌ لا يام العرب و د قائعُ ها على الله الله الله على الله على الميس ميس ميرس مي ورك تأثول کا تذکرہ سننے کے لئے آتے تھے۔ حصرت عبدالشربن مسعود فرضمكة لمميذ رشبيدا ورعلم وعمل ميں ان كےمثنی علقمہ بن قيس رح ا بين حلقة ورس مين جب طلب كے اندرنشاط ديكھتے توان كوايام عرب كى داشانين سناز لگتے تھے له جامع بيان العلم محل ، كم طبقات ابن سعدج وكالم

تدوین سیردمغازی کی پید: پیدی علقه حب حماعت من نشاط دیکھنے تو كان علقهة إذاراكى منالقومر ايّام عرب كاذ كرتهيرٌ ديتے تھے۔ اشاشًاذكرفى الديّام له جابل آیام وحروب کا تذکرہ ،عبرت ونصبحت کے طور برکمیا جا آ انتظاء اس میں فخز وغرور كاجذبههب مبوتا نضاء اسی تازہ دم قوم کے اسلاف کے فاتحانہ سیرومغازی کی اہمیت ورعا کمزاکرہ کارنام اور شیاعانہ کرداراس کے نزدیک بہت عزیز ہوتے ہی اوران کی یاد سے زندگی میں نازگی و تو ا نا کی ہا تی رتی ہے بھرعرب خاندانی معرکوں اور قباتلی جنگوں کے دا قعات محفوظ رکھتے تھے ،اس لحاظ سے رسول التُرصِلي الله عليه ولم كے واقعات اورافعال واقوال میں سب سے بیلے مغازی كی رواتیں بھیلیں ، اورسب سے پہلے اسی فن کی بنیاویری . ا بتدائی دوریس تکیزروایت سے روکا گیا مگرغزوات وسرایا کے بیان کے لئے زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کیا گیا ، خلافت راشدہ اور خلافت امویہ کا پورا دوراسلامی فتوحات ہے میر نھا،اس دورسی مسلمانوں میں اہمانی حرارت اور جزبر جہاد کے نفار وتحفظ کے لے عزوات کے واقعات اوران کے متعلق احکام ومسائل زیادہ سے زیادہ بیک ان كتے جاتے تھے ،اوران سے تشویق وترغیب اور نفیر كاكام لباج آیا تھا، حتی كه اس زمانه می*ں علم مغازی کی اہمیت وافا دیت اس کی بافاعدہ تدوین کا باعث ہو*ئی اور *سلی صدی* کے نصف یا نی ہی میں مدینہ منورہ میں اجلہ نابعین نے کتاب المغازی کے نام سے کمارکا نین کتابیں تکھیں ،اس کے بعد دوسسری صدی کی ابتدا میں احادیث کے جمع وترتبیا کا کام مشروع ہوا ، اوراس کے نصف میں یورے عالم اسلام میں فقہی ترتبیب پر كتابين تصنيف كأكتب بعنى احاديث كى تدوين سع تقريبًا سوسًال يبلج ميرومغازى ير المدين يرسون عديد المال المعدد المالي المعدد المعدد المالي المعدد المعدد المالي المعدد المعدد

كتابيل تكهي جاجيكي تعيس،

صحابہ اور تا بعین کے زمانہ میں سیومغازی کا تذکرہ مسلمانوں کامجبوب شغارتا اور وہ طرح طرح سے المحقة بیطقہ، چلتے، پھرتے، باتوں بات میں، عموی اور خصوصی مجلسوں میں بمبحدوں میں باہمی ملاقاتوں میں ، میدان جہاد میں ان کامذاکرہ کرتے سے ، غزوات کے مقامات ومشا بداور مقابر کی زیارت کرتے ان کے متعلق واقعات معنوم کرتے تھے۔ اس کے مسائے فرمغازی کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہوتے تھے، اور اس کے لئے خصوصی در سکا ہیں تھیں جن میں اہل کے فروق وشوق سے شرکے ہوتے تھے، اور اس کے لئے خصوصی در سکا ہیں تھیں جن میں اہل کے ذوق وشوق سے شرکے ہوتے تھے، اور دینی علوم کے مرکزی مقامات مثلاً مرمینے منور ہ مدا میں اور اس کے علاوہ دور در از مقامات و قبائل کے صحابہ اور مجابدین ا ہے اپنے صلفہ میں غزوات و مرایا کا تذکرہ موقع و محل کی مناسبت سے کیا کرتے تھے اور مقامی لوگ ا بین غزوات و مرایا کا تذکرہ موقع و محل کی مناسبت سے کیا کرتے تھے اور مقامی لوگ ا بین قدیم روایات کے مطابق ا ہے نظر گوں کے معروں کے واقعات نہایت ذوق وشوق قدیم روایات کے مطابق ا ہے نظر گوں کے معروں کے واقعات نہایت ذوق وشوق قدیم روایا در کے مطابق ا ہے نظر گوں کے معروں کے واقعات نہایت ذوق وشوق مسلم تھے تھے ،

حفرات صحابر غزوات وسرابایس اینی شرکت اور ضدمات کا تذکره کیا کرتے تھے، اگن کا منشار اظہار تشکر اور دو سروں کی تشجیع ہوتا تھا، امام بخاری کے کتاب الجہاد والبئیریس جاب من حدّث بمشاهدہ فی الحرب کامنتقل عنوان قائم کر کے حفرت

سائب بن بزیره کی بیروایت درج کی ہے۔

صحِبت مطلحة بن عبيد الله، و سعدًا ، والمقل ادبن الاسود، و\_

عبدالرجيل بنعوف دض الله عنهم

فهاسعت احدايذكرمنهم بجدت

میں عبدالرحمٰن بن عوف اورطلح بن عبدالطراخ اور سعد کی صحبت میں رہا ہوں، لیکن میں نے ان کورسول الطرصلی الشرعکی ولم سے صربیث

بیان کرتے نہیں سنا، بجزاس کے کہ

تدوين ميرومغاري المهيد بيليد میں نے طلحہ بن عبیدانشر کوغز وہ اُصر کے عن رسول الله صلى الله عليت سلم بارے میں بریان کرتے ہوئے واقعه يه سريح كدا كابر صحابه حديث بيان كرنے ميں احتياط برستتے تھے اور برحفرات بھی اسی پر عمل بیراتھ ، چنا پنے یہی سائب بن پزیدھ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سعدین ابی وقاص م کے ساتھ مدسینہ سے مکہ یک گیا مگران کورول اللہ صلی الٹرعلیہ وسلم کی کوئی صریف بیان کرتے ہوئے نہیں مسنا مدوسری روایت میں ہے کہ میں سعد بن ابی د قاص شکے ساتھ سال سال بھر رہا ہوں مگر ایک حدیث کے علاوہ ان سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں مسنا، سله نيزوه كتبته بب كرابك مرتبه حضرت عثمان بنني فجيح حضرت ابوس يروه اورحضرت کعب بن مالکٹے کے یاس بھیج کر کمہلوا یا کہ کٹرت روایت سے باز آجاؤ ور نہیں تم لوگوں كوجبال ُ دُوسس اور حبال قروه مين يسيح دول كالميمه يهى وجرب كرية حضرات مف ربعيت كي متعلق احاديث كى روايت بهت احتياط کے ساتھ کرتے تھے مگرمغازی اور رسول الله صلی الله علیہ و کم کے عام احوال بیان کرنے میں وسعت برستے تھے ،چنا پندیمی سعد بن ابی وقامن کیتے ہی کہ میں پہلاتنفس ہوں جس نے الٹدکی راہ میں تیرا ندازی کی اور رسول الٹار طلی الٹرعلیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد! تم تیراندازی کرو، میکرهان باب تم پر فدا ہون ، اور حفرت طلح بن عبیراللہ رض سے غزوہ احدیس رسول الشرصلی الشرعلیک مفاطت کے کتے این مال شاری اورفداکاری کی نمایاں مثال قائم کی جس کا تذکرہ بطور خاص تفصیل کے ساتھ کیا کرتے تھے جس کا تقصد اظہار سشکرومترت اور دوسرول کے لئے ترغیب ہونا تھا مگرعلاً مرشبلی نے لکھا ہے له بخارى ع مسلا، كله فتح البارى ميسك المدت الفاصل بن الرادى والواى منه ٥٠٠ م منه

(تدوين سرومنازي) پين بيدي روایات کے انواع میں مغازی کا ورجہ سے متا خرر ہا، اور دلیل میں سائٹ بن بزیرہ کی یمی حدیث نقل کرکے لکھا ہے۔اس لئے اس عبارت کے بہی معنیٰ ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ غزوات کے واقعات بیان نہیں کیاکرتے تھے لھ حالاتکه کتب ا حادیث ومغازی میں ان مذکوره حضرات کی بکترت روایات موجو د ہیں، نیزاُن کےعلاوہ اجلہ صحابہ کی روایات ان کتابوں میں یا بی جاتی ہیں۔ سيرومغاري كي مان مير اسدي دورآيا توجابي، قبائلي اونسلي جنگون اورمفاخر کی جگه اسسلامی جهاد وغزوات نے شرت اختیاط اوردین جذب کے ہی، اور صحابہ قابعین نے میرومت ازی کوآبانی مجدد مشرف اوراُ خروی علم قرار دے کران کا ذکرعام کیا ، امام بخساری سنے كتاب الجهاد والسيريس باج من حدّ ف مشاهد بي الحرب " كعنوان سے صحابر کرام کی زبانی جہا دوغزوات کے واقعات بیان کئے ہیں صحابہ کا ظاہرو باطن اک تھاوہ اخفائے حال کا فاص خیال رکھتے تھے ، اور سپرومغازی کے بیان میں غایت القباط سے کام لیتے تھے ،انھوں نے اپنے متعلق جو کھے بیان کیا ہے ،اس میں تحدیثِ نعمت،اورتبلیغِ دین کاجذ به کار فرما تھا ، یا حالات اورصرورت کے بیش نظراُن کو بہان کرتے تھے ، ابوبرُ دہ کا بیان ہے کہ میے والد حفرت ابوموٹی اتّعری کے ایک مرتبہ کہا کہ ہم لوگ رسُول التُرصلي التُرعليه ولم كے ساتھ ايك غزوه بيس نكلے ، بم جينے آدميوں كے درميان مرف ایک او نرف تھا جس بر باری باری سوار ہوتے تھے، پیدل چلتے چلتے ہمارے قدم بہولیان ہوگئے،مہبے بیرے ناخن تک گرگئے،ہم ابنے بیروں پر بیو ندلیدیٹ بلتے تقے،ای لئے اس غزوہ کا نام " ذات الزفاع "مشہور ہوا،اس واقعہ کونقل کرنے کے بعد <u>له مقدم سيرة النبي ج وسكا. و ميرا</u>

الومؤسلیٰ نے یہ واقعہ بیان کرکے کہاکہیں فَحَدَّ كَ الِومُوسَى بِهِذَا الحِنْثِ وَقَالَ: اس کوذ کر کرنا نہیں جا ہتا تھا، گویا وہ ماكنت اصنع بان اذكره ، قال كانته اینے کسی عمل کوظا ہر کریا بسندنہیں کرنے تھے كرة ان يكون شيئًا من علدا فشاء ك حضرت عبدالرحمٰن بن عوف <sup>من</sup> ایک دن روز د سے تھے ،افطار کے وقت ان کے سامنے كها الاياكيا اوراس حال بين ان كوابينے دوست حصرت مصعب بن عُميرِ من كي ياد آگئي جو غزوهٔ احد میں مشہد ہو گئے تھے ، کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر خصے بہتر تھے ،ان کے کفن کے لئے ایک جادر کے علاوہ اور کچھے نہ مل سکا، وہ بھی اننی چھوٹی تھی کہ سرچھیایا جاتا توبيركل جاتا اورسيد حصيا ياجانا توسركل جاتا ، ادراب به زمانه أياب كديم يرونب اس قدر کھیلادی کئی ہے کہ ہم کو فررمعلوم مور ہاہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں تونہیں ویدیاگیا ہے ؟ اس کے بعداس فدرر دیے کہ کھانا چھوڑ دیا تَمْرِيكِي حتى ترك الطعام كه حصرت خبّامِ بن ارت بن كہنتے ہیں كہ ہم نے رضائے الني كيلئے رسول التُرضي الشُّر ليكِم کے ساتھ ہجرت کی،اوراجروتواب کے ستحق تھرہے راس کے بعد ہم میں سے کیھرلوگ آج اجرو تُواب کے نفع عاجِل سے ہیلے ہی د نباسے چلے گئے ،ان ہی بیں مصعب بن عمیرُ بھی ہیں ،جوغزوہ احسر میں شہید ہوئے اور ابک جھوٹاکسل جھوٹرا،جب ہماس سے سر <u> جھیاتے تو دونوں بیرکھل جاتے تھے اور حب بیر حصیاتے توسرکھل جاتا تھا، یہ دیکھے کر</u> رسول الشرصلی الشرعلیدو مم نے ہم کو حکم دیا کہ ان کا سُرجیپیا کر دونوں بیروں پرتھوڑی می اِ ذخر گھاس ڈال دو ،اورہم میںسے کچھ لوگوں کے اجسے و ٹواب کا درخت بارا ورہوا اوروہ کھیل له بخارى كتاب المغازى، إب غزدة ذات الرقاع ، تله بخارى ، كتاب المغازى ، إب غزوه الكر ميسك

المروين ميرومفازي بديد المراس بديد المروين ميرومفازي بديد المراس بديد المروين ميرومفازي بديد حضرت عتبہ بن عز والغ نے امارت بصرہ کے زمانہ میں عوام کے سامنے ایک طویل خطبه دیا ،جس میں تبایا کرمیں ساتواں مسلمان ہوں جورسول الٹرصلی الشرعکیہ ولم کے ساتھ غزوات میں رہا کرتیا تھا ، ہم کو درختوں کے بیتے کے علاوہ کھانے کی کو نی چیز نہیں ملتی تھی ، جن کے کھانے سے ہمارے جبڑے زخمی ہو گئے تھے میں نے اس زمانہ میں ایک جیا در یا تی جس کے دوفکر طیسے کرکے میں نے اور سعد بن ابی وفاص نے ایک ایک تہببند بنایا،آج بیرحال ہے کہ ہم میں سے ہرایک کسی نےکسی شہر کا امیروحا کم ہے اس کے بعد 🧯 حفرت عنبہ نے کہا۔ میں اس بات سے اسٹرکی بناہ چا متا ہوں رانيًّ اعوذ بالله ان اكون فى نفسى كه اینے كو بڑاسجھوں اوراںٹركے نزدیک عَظيًّا وعند الله صغيرًا. له جيحوطهار مول په ابن زغب ایادی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرنبہ مضرت عبداللہ بن حوالہ از دئی میرے یہاں تشریف لائے ، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کا فطیفہ میت المال سے و و تنویها ، مگرآپ نے مرف ایک شوایا ؟ الفول نے کہا کہ کیا ایک سواین حوالہ کے نے کافی نہیں ہے ؟ اس کے بعد تبایا کہرسول الٹرسلی اللہ علیہ و م نے ہم کومدینہ کے اطراف میں ایک سرتیہ میں بھیجا تھا ، اور یم ناکام دائیں ہوئے تو آب نے ہماری کلیف 🧯 رنکیف کریه دُعا نسه رُمَا لُی ۔ اے اللہ اوان اوگوں کومیرے حالہ نکر کمیں اللهُمَّرُ لاتكلهُمُ التَّ فاضعف عنهم ان کی کفالت سے عاجز رموں اور زان کو لوگوں ولاتكلهم الى الناس الى انفسهم كے حوالد كروه ان كى كفالت سے عاجز رمب بلك نيعجزواعنها، ولكن تفرد بارزاتهم توتنهاان کی روزی کا کفیل ہو، سلة فيمح مسلم بحواله رياض الصالحين م<u>١٥٢</u>٠

(مُدوِن سيرومغازي) ١٠٠٠ ١٠٠٠ اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہا یا کہ تمہارے کئے شام فتح ہوگا ،اور تم ہوگ فارس وردم کے خزانے تقت پیم کرو گے ، اور تمہارے پاس اُنناا تنامال ہو گا ، یہاں تک کہ اگر کسی کو ایک سودینار دائے جاتیں گے تو وہ نارامن ہوجائے گا بله حضرت جبار بن مسلئ رم غزوهٔ بئرمعونه بین کفار کے ساتھ تھے ،وہ اپیغ مسلمان مونے کا واقعہ سران کرتے ہیں کہ میں اس غزوہ میں ایک مسلمان کے دونوں موند حوں کے درمیان نیزہ مارا،میں دیکھ رہاتھا کہ جس وقت اس کے سینے سے نیزہ كاير نكابلاكيا - وه كهر را تقافرنت واحتله دوالشريس كامياب بوا ) مي في دليس سوچاکہ تینخص فائزالمرام کیسے ہوا ؟ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے ، اوروہ ایسی بات کہ رہاہیے ۔ آخہ میں نے لوگول سے اس کی وجہمعلوم کی تو تبایا گیا کہ استخص نے شہادت یائی ہے جوسلمان کے گئے سے بڑی کامیابی ہے ، میں نے کہاکہ واقعی تيغف كامياب بوگيا اوراس واقعه سيدمتاً تر بوكريس مسلمان بوگيا» سكه حضرت فالدبن ولبيد كاانتقال سلتيع بين شام كيشهرممص مين ہوا انفو<sup>ل</sup> ا خری وقت میں بڑی حسرت سے کہا کرمیں فلاں فلا <sup>ن</sup> غزوات میں شریک رہا ہو*ل* جسم کاکوئی جفترایسا نبین سبے جس میں تلواریا نیر کا زخم ند ہو، مگریس بستر پر جان وے رہا ہول ،اس کے بعد کہا۔ میرے اعمال میں میرے نزدیک لاالٹاللالله ومامن عملى شيئ ارجى عندى يعدان لَاالْمالاالله، من كع بعداس رات سے زبادہ باعث اجرد تواب کونی چیز نہیں ہے جس میں بیچ لک ليلةِ بِتُّهَا وانامتترسے، آسان مصموسلا دھار بارش ہوری تھی اور والسماء تعلى تمطرالى صبح، مِن دُصال لِيَ كُورُار إِ مَا كُلُفًا رِيرَ مُلْمَا وَرَبُول حتى نغيرعلى الكفار ته له تاديخ كبيرج م تسبع مديمة، شه تاديخ طرى مجت سيله المعارف مدلاً ،اصابرم ج م و صناف

(تدوین بردمغازی) پید پید (۲۸ کید پیدید اول ان چندمتنا بول سے اندازہ ہوسکتا ہے كرحضرات صحابرامسلاى غز وات كے واقعات موقع بهوقع بيان كرف ميركس قدرشترت احتياط، ديني جذبه أوحسن نبت سے کام لینے تھے ، اوران کواجب د تواب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ |اس كے ساتھ جاہل آيام وحسے رب كے مقابلہ آماني محدو تشرف اوردنيا ايس صابه اورتابعين است لاى غزوات وآبان وآحث رت کی حسیسر مجدد مشرف اوراس میں دنیا وآخرت کی خیسر <u>سیمتے تھے ،حضرت سعد بن ابی و قاص منا ۔ بنے لوکوں کو مغازی کی تعلیم دے کر</u> غز وات میں تابت نب می ، بہا دری اور جوا نمردی کی دُعا ئیں یاد کرا ہے تھے، اورامسلامی غزوات کوآبائ شرف تباکران کو یا در کھنے کی تلقین فرماتے تھے،ان کے صاحبزاد سے محمد بن سعد بن ابی و فاص کا بیان ہے۔ كان ابى بعلمنا المعفا زى والسرايا، ممار والديم توكون كومغازى اورسراياكى ديقول: يَا بُني انها شَوْ آبائكم تعلم دية تقاور كتة تق كدا بيروا، فلاتضيتعوا ذكر ها، له يتموارك أبار واجراد كاشرفين بمول ان کو یا درکھو، ضائع نہ کرو ، ا ام محد بن شہاب زہری علم معازی کو خیرالدینا والآحن۔ رہ کہا کرتے تھے ،ان کے بطنیح محدین عبدالتر کا بیان ہے۔ سمِعت عتى يقول فى علم المغازى علم الغازى كم بارس مين البين جيا كوكت موے ساہے کہ وہ زُنیاد آخرت کی فیرہے۔ خبرالدُّنياوالاخرة ، ك اس لتے مغازی کے پڑھنے براھانے کے لئے خاص اتھا م کبا جا یا تھا اور قرآن کی سوروں کی طرح اس کے واقعات یا د کرائے جاتے تھے۔ له سيرت طبيد مكع ا، والسيرة النبويد احمد بنزين دملان برمات يد سيرت ملبيد موال ،

صحائبا ورتابعين سيردمغازي كےموضوع ير کے عصام ایس میں تحقیق کرتے ایک دوسرے سے تنز کرے اور محقیق اور ملائن معاومات حاص*ل کرتے ،*اور بوقت مزورت <u>لیۓ سو کرتے تھے ،حوزت برار بن عا زیغ کا بیان ہے کہ ہم اصحاب مح</u>سمد ملکہ پیکیٹی آبس میں کہا کرتے تھے کراصحاب بدر کی تعب اداصحاب طالوت کے برا برتھی ،اوران سے ایک روایت میں ہے کہ جن صحابہ نے غزوہ بدر میں مشرکت کی تقی وہ مجھ سے بیان کرنے تھے کہ اصحاب بدر کی تعدا داصحاب طالوت کے برابر تھی جنھوں نے دریا پارکیا تھا، بعنی تین سودس سے کھے زائد، مله ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں بنی عبدالمطلب کی مجلس میں گیا،اوران کے بڑے بوارصوں سے پوچھا کہ غزوہ بدر میں آب لوگوں میں سے کتنے افراد گرفتار ہوئے تھے ؟ انھوں نے عیاس عقیل ، حارث بن نو فل کے نام لئے ، ملاہ نیزان کا بیان ہے کہ ایک مرنب عبدانٹر بن یز بیرضنے نمازاستسقار پڑھی ہیں میں زیدبن ارمت م بھی شایں تقے ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ رسول الٹار صلی التّار عکیہ و کم نے کتنے غز وات کئے اوران میں سے کننے غز وات میں آپ شریب تھے ؟ انھوں نے تبایا که ان کی تعداد انیست<sup>ا</sup> ہے اور بیس سات غزوات میں شریک رہا ہوں ، پھر بوجیا کہ رسول التُدصلي التُدعِليه وسلم نے سے بہلے کو ن ساغز وہ فرما یا ، انھوں نے تبایا کہ ذالے لیسے با ذات العشبه، تله اسحاق بن عمّان كہتے ہيں كرميں نے مصرت انس لا كے صابيزاد سے مولى سے دريافت کیا کہ رمول انٹرصلی انٹرعلیہ ولم نے کتنے غزوات کتے اور آپ کے والدنے کتنے میں شرکت کی ؟ الاوں نے نبایا کہ آج لے مشائنیس غزدات کئے ہیں آتھ عزوات میں له بخارى ، كمَّابُ المغازى ، باب عدة اصحاب بدر ، وكتاب الجهاد والسيروكة اريخ كبيرج اقسم صلاك،

کئی کئی باه قیام فرمایا اورستره غز وات میں کئی کئی دن رہے ، اور میرسے والدان میں ہے آ کھتے وات میں مشیر یک رہے۔ له ابوعازم كبته بين كهايك مرتبه لوگول مين اختلاف بمواكرغز وة احد مين رسول الله صلی اللہ علیہ وکم کے زخم کا علاج کس دُوا سے کیا گیا،اس وقت مدینہ میں آخری صحابی حفرت سہل بن سعد سا عدی فرندہ تھے،لوگوں نے ان کی خدمت میں جاکراس کے بارے میں دریا فت کیا، ایھوں نے کہا کہ غزوۃ احد کے متعلق مجھ سے زیادہ علم ركھنے والا كوئى باقى نہيں رہا،حضرت فاطريغ رسول الشرصلى الشرعليية ولم كے چيرة مبارك سےخون دھوتی تھیں ،حضرت علی طوطال سے یا نی گرا تے نتھے اور حیا ان جلاکراس كى راكھ سے آپ كارخم بحراكيا - كا یونس بن عبید کا بیان ہے کہ مہیے آ قائحد بن قاسم نے مجھ کو حصرت برار بن عازتِ کے باس اس بات کی تحقیق کے لئے بھیجا کہ رسول انٹرصلی الٹرعلیہ ولم کا جھنڈا سی جے۔ نکا تھا ؟ انھوں نے تبایا کہ سیاہ کمبل کے چوکور ٹکراے کا تھا، سلہ نافع مولیٰ ابن عمر کہتے ہیں کہ نوگ ایس میں نذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر ص سلے ان کے صاحبزاد سے عبداللہ اسلام لائے ، حالانکہ یہ بات نہیں ہے ، بلکہ غسنردہ تحدیبیہ میں حضرت عمرنے عبدالشر کوایک انصاری کے پاس بھیجا یا کہ حضرت عمرہ کا گھوڑا جوان کے پاس تھائے آئیں ، اسی درمیان رسول اسٹر صلی الشرعلیہ ولم درخت کے پاس صحابہ سے بیت رصنوان لینے لگے ،اورحصٰرت عمر کواس کی خبرملنے سے پہلے ہی عبداللہ نے آگر بعیت کرلی ،اس کے بعد انصاری کے بہاں گھوٹوا لینے گئے ،حقیقت یہی ہے۔ مگرلوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرا پنے والدسے پہلے مسلمان ہوتے ، كه تاريخ كبيرج اقسما صصح ، بيك مسندحميدى م<u>جاب</u> ، بمنسارى ، باب عنسنروهَ انْمسر، سه تاریخ کبیرج به مشه به مسته ،

و تروین بروخاری بدید: پید دوسسری روایت میں کرصحابہ رسول الشرصلی الشرعلیری کے گرد جمع تھے ، حضرت عرض نے عیدانٹرسے کہا کہ دیکھوکیا بات ہے ؟ عبدالٹرنے جا کر دیکھا کہ لوگ آپ سے بیعت *گررہے تھے*اوراس وقت انھوں نے بھی بیعت کرلی اور وہاں سے آگر *حفر*ت عمر کواس کی خبردی توانھوں نے جا کر بیعت کی ، ملہ طارق بن عبدالرممٰن کا بیان ہے کہ میں سفر جج میں تھا، دیکھا کہ ایک جگر کھھ لوگ نماز يرصرب بن، بين في دريافت كياكربيا لكون سي سجد به وكون في بتبایا کربہبیاں وی درفت ہے حبس کے سایہ میں رسول انٹرصلی انٹرعلیہ ولم نےصحابہ سے بعیت رضوان لی تھی،بعد ہیں یہ واقعہ ہیں نے معید بن مسبتب سے بیان کیا تواہو*ں* نے کہاکہ میسے والد بھی اس بعیت میں سفر مک تھے ،ان کا بیان ہے کہ جب ہم دوسے سال اُدھرسے گذرے تو وہ درخت بھول چکے تھے اور ّ لاکٹس کرنے کے بادمورہ اس کونہ یا سکے اس کے بعد سعید بن مسیتب نے کہا کہ۔ أن اصحاب محمد صلى الله علي عليه من رسول الترصل الشرعلي ولم كم صحاباس لعربيلموها وعلمتموها انتم وافانتم ورخت كونبين بانته تق اورتم لوك بانت ہو، تب توتم ان سے زیا دہ علم رکھتے ہو۔ اعلم که۔ حضرت جابر بن عبدالله رع برصاب ميں جب كه آنكھوں سے معذور موكئے تھے، ایک مرتبہ کینے لگے کہ غزوہ صربیب کے موقع پر رسول الٹرصلی الشرعلیہ وہم نے ہم سے فرمایا تھاکہ تم نوگ رُد ئے زمین کے بہتر بن نوگ ہو،اس وقت ہماری تعداز تجوّدہ ہو تھی ،اس کے بعد حصرت جا برائے کہا لوكنتُ ابصراليوم لأُدُ يُبتُكُمُ الرَّرِي المِنْكُمُ الرَّرِج مِرى بينانُ بوق تومِن تم وكون كوبعيتِ مكان الشجرة كله رمنوان والحدرخت كي جكه دكھا دمتًا -له بخاری، کمّا بِالمغازى ج منت ، کله بخاری ، کمّا ب المغازی ، کله بخاری ، کمّاب الغازی م الله علی ،

و كرون يرومفازى المعلى بعيد بعيد سہل بن سعد کہتے ہیں کہ حضرت ابواس پدآنکھوں سے معذور ہوجانے کے بعد ایک مرتبہ مجھ سے کہنے لگے کہ اگر بیس اور تم مقام بدر میں موجود ہوتے اور میری بنیا نی التُدتعاليٰ برطادتيا توييس تم كو وہ وادى دكھا دنياجس سے ملائكہ بمارى مدد كے لئے آئے تھے، اور تم كواس ميں سي قسم كاستك شبه نه ہوتا باله ایک تخص ملک شام سے مدلیٰہ سعب بن ستیب کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ ابو محرا ہم اپنے غزوات میں جو طریقیا ختیار کرتے ہیں، میں آپ سے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، ابن مستیب نے اس کو رو کا تواس نے کہا۔ فحدِّتنى ما كان النبي صَلى الله يسم عيراَبٍ مِي تباييَّ كررول التُرسى التُرعيم عليدسلم وإصحابديصنعون - اورصحابغ واتيس كياكرت تقد ابن مسیّب نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ و کم جب کفار کی کسی بستی مین اخل ہوتے توسیے پہلے مقامی باستندوں کو دعوتِ اسلام دیتے اوران کے مسلمان ہو<del>جا</del> یرای جماعت داخل کر لیتے ۔ اگروہ انکار کرتے نوان سے جزیہ کامطاب فرمانے۔ اور ا داکرنے کی صورت میں قبول کر لیتے ،اوراگراس سے بھی انکارکرتے توان کو مقابلہ کی دعوت دیستے،اوراسلامی کشکر کااد نیا سیایی بھی ان سے کوئی عہدو پیمیا ن كرلتيا توامسلامي لشكراس كو يُوراكرتا، تكه محمدین کعب فرظی کا بہیا ن ہے کہ ایک نوجوان حصرت حذیفے رہنے کے یاس ا کر كينے لكاكہ ابوعبدالشرا آپ نے رسول الشرصلي الشرعليد وسلم كود كيھاسيے اورآب كى صحبت انھائی ہے ۔ حصرت حذیف نے کہا کہ بھتیجے اہم نے رسول الشرصلی اسٹرعلیہ وسلم کود کیھا ہے اور آپ کی صحبت ومعیت میں رہے ہیں ، نوجوان نے یُوجھا کہ آپ إلى وكرسول الشرسلى الشرعليه ولم كے ساتھ كيسا برناؤكرتے تھے ؟ حضرت مذيفه ضنے له البدايروالنبايرج م م<u>۳۲</u> ، كه مصنف عب*الرّا*ل ج ه صليم

(تدوین میرومغازی) پیهید بیدید كہاكہ مم آب كے مرحكم برعمل كرنے كى كوسشش كرتے تھے ،اس برنوجوان نے كہا۔ والشراكر بم أب كوياتے توزين بر والله نوادركناه ماتركنا لايمشى جلتے بیرتے نہ چھوٹرتے بلکہ آپ کواپن على الارص، و لحملنا لاعظ گردن برانھائے رہتے۔ اعناقناء نوجوان کا یہ جذب حُب رسول دیکھ کر حفرت حذیفے نے کہا کہ بھیتے ! والٹریس غز وهٔ خت رق میں رسول الٹرصلی الٹرعلیہ و کم کے ساتھ ریا ہوں ، آپ نے رات میں ، نماز برط صکرفت رایا که کون ہے جو جا کر دشمن کاحال معلوم کرے اور کھر ہمارے خممہ میں بوط آ ہے ۔ میں اس کے لئے دُعاکرًا ہوں کہ وہ جنت میں مسینے رساتھ رہے۔ مگرخو ف ، بھوک اور سردی کی ثندّت کی وجہ سے کو ٹی شخص اس کام کے لئے تیار نه موسكا، نوآپ نے بچھ بلاكرن راياكه مذيفه إلى جاؤ، ديكھودشن كياكررہ بين. اورمسيے باس آنے سے بہلے کسی سے بات مذکرنا امیں فررا ڈشمن کی طرف گیا اور دیکھا کہ طوفانی ہوا ، اور نزولِ ملائکہ کی وجہ سے ان کا حال بہت براہے ، ان کی بانڈیاں اور تحیمے برقرار نہیں ہیں۔ ک جعفر بن عمروضمری کہتے ہیں کہ ہیں عبیدادٹٹر بن عدی بن خیار کے ساتھ ملک شام کے شہر خص گیا،عبیدالٹرنے کہا کہ چلو وحشی بن حرب سے حمزہ بن عبدالمثلاثي کے قت کا داقعہ معلوم کریں ،لوگوں نے تبایا کہ دیکھو دشتی اینے مکان کے زیرسایہ بیٹھے میں ، مم حاکرسلام کیا انھوں نے جواب دیا ،اس وقت عبیدالشرایاجرہ جھیائے ہوئے کتھے، وحشی نے صرف ان کی دونوں آنکھیں اور دونوں ہیردیکھے، عبیدانٹر نے كہاكداً ب بچھے بہجانتے ہيں ؟ انفول نے كہا كەننہيں، البتہ انزاجا نتا ہوں كەعدى بن خیارنے ام قتال بنت الوعیص سے نکاح کیا تھاجس سے مکہ ہیں ایک اوا کا بردا له سبرت ابن بهشام م<del>لات و ۱۳۲</del> ، تاریخ طبری ص<del>بحت</del> ،

تروين بروسازى پين بين اور ا ہواتھا،اور دو دھریلانے کے لئے بچہ مال کو دیدیا تھا،تہارے دونوں بیراس بچے کے معسام ہوتے ہیں ،اس کے بعد عبیدالٹدنے اینا چہرہ کھول دیا ،اور دیٰ سے کہاکہ آپ حضرت ممزہ کے قتل کا حال بیان کریں ، وخشی نے تبایا کہ ممزہ نے عزوهٔ بدر میں تمہارے تھا نی طعیمہ بن عدی بن خیار کو قتل کیا تھا ،ادرمے آتا جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا کہ اگرتم حمزہ کو قتل کرد و گے تو آزاد ہوجاؤ گے ۔ له عَمَّانِ مُومِب سے روایت ہے کہ آبک شخص جے کیلئے مکہ آیا دیکھاکہ کھے لوگ ایک طقد میں بیٹھے ہیں ، یو جھاکہ برکون لوگ ہیں ؟ لوگوں نے تبایا کہ براہل قریش ہیں۔ اس نے یو میعا کہ ان میں شیخ کو ن ہیں ، تبایا گیا حصرت عبدانٹر بن عرض ا س حلقہ کے شیخ ہیں ،اس شخص نے حصرت ابن عمرسے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چا منا ہوں ، کیا آب جواب دیں گے ؟ بھر کہا کہ اس گھر کا داسطہ ہے کیا آپ جانتے ہیں *کو ختمان بن ع*فّان *ضنے عز*وہ اصرمیں او فراراختیار کی تھی بحضرت ابن عمرنے کہا کہ ہاں *بھرامتع*ض نے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان غزوہ برمیں شریک نہیں تھے جھنرت ابن عمرنے کہا ہاں ،اس کے بع اس شخص نے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بعیت رضوان میں بھی نشر کیے نہیں تھے ؛حضرت ابن ن كماكه إلى، يرجواب شن كراس شخص في الله اكسب كما، اس کے بعد حصرت ابن عرم نے اس کو تفصیل سے تبایا کہ اللہ تعالیٰ نے عثمان کے غزوۃ اصے فرار ہونے کو معاف کردیا ،غروۃ بدر میں ان کے شرکیٹ ہونے کی وجہ بیتقی که رسول النه رصلی النه علیه و سلم کی صاحبزادی حصرت رقبته رضان کی زوجه بت میں ہمیار تحيي ادسول الشرصى الشرعلية وللم كفي عثما ن سيعه فرماً يا تفاكه تم كو شركت كا اجرو ثواب ملے گا ،اور آپ نے ان کو مال غنیمت سے حیقتہ دیا ،اور مبعیت رضوان سے حضرت عمّا <sup>بہام</sup> کے غائب ہونے کی وجربہ تھی کہ اگرا ہل مکتہ کے نزدیک ان سے زیادہ معززومخنزم له بخاری ، کتاب المغازی ، پایتنس حزه رضی الشرعئن

تدوين بيرومفاري پيديد هم ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ال کو لئ شخص ہوتا تواسی کو رسول الترصلی الترعلیہ کوسلم کفا رمکہ کے پاس بھیجے-اور بعیت رضوان حضرت عثمان سے مکہ جانے کے بعد ہوئی تھی ، رمول انترصلی اللہ علیہ ہے لم نے ا بنا داسنا باتھ بائیں ہاتھ پر رکھکر فرمایا کہ بیعثمان کا باتھ ہے ، ان باتوں کوتم یاد کر بو اورا ين سائق كے جاؤ . كمه ابوالقاميسه مقسم كهتي مبن كرمين اورتليد بن كلاب قريشي حصرت عبدالتدين عمرو بن عاص مُسَسِه ملا فات کے لئے گئے،اس وقت وہ کعب کا طواف کررہے تھے،فرافت کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ کیا آپ اس و فت موجود نصے جب ایک تمی تنخص رمول اللہ صلی السُّرطلیوسلم کے پاس آیا،آپ مال غنیمت تقسیم کررہے تھے، اس نے کہا کہ اے محدایں دیکھر ہاہوں کہ آج آپ کیا کر ہے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا دیجھا؟ تمیمی نے کہا کہ آپ انھا ف نہیں کررہے ہیں ،آپ نے خفا ہو کر فرایا کہ آگرمسیے ر یہاں انصاف نہیں ہے نوکس کے بہاں ہے ،اس کی بیحسارت ویکھ كرحفزت عرض نے کہاکہ یارسول الٹراکیوں نہ ہماس کوقتل کردیں ،آپ نے فرما یاکراس کو جھوڑ دو، ورنہ کچھ لوگ اس کے طرفدار بن کردمین ہی کو چھوڑ دیں گے . کله سعیدین مسیتپ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ بیں نے حضرت سعد بن الی وقام م سے عرض کیا کہ آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں مگرڈ رلگتا ہے ، حضرت سورین ابی وقاص فی نے کہا کہ بھتیج ا جب تم کومعلوم ہو کہ جھے کسی بات کاعلم ہے تودریا فت كرليا كرو،اس بيں ڈرنے كى كيا بات ہے ، بيں نے كہاكہ آپ كومعلوم ہے كدرواللہ صلی انٹرعلیہ وسم نے غزوہ تبوک کے موقع پرحفرت علی شسے کیا فرایا تھا،ادران کو اس میں مرشرکت سے روکا تھا ؟ حصرت سعدنے کہاکہ حضرت علی ننے رسول انٹھیالٹر عليهوهم سے عرمن كياكه كيا آپ محصے بيوں عورتوں بس چھوڑا جا ہے ہي تو آپ نے کے بخاری ، کتامیے المغازی ج سوے ، کلہ میرت ابن میشام ج س م<del>لامیم ، تاریخ طبری ج س م<u>یسا</u></del>

انستے منہ مایار امّا ترضّیٰ ان تکون مِنّی بعد نزلیة كياتم اس سے راضى نہيں موكر حبس طرح بارون موسی کے قائم مقام تھے، تم میرے قائم مقام ہوہ ھارون من موسی۔ یہ سنتے ہی حضرت علی خرامستہ سے دابس چلے گئے ،گو یا اس وقت میں ا ن کے قدمول كاغبار ديكه ريامول - كه ابو حاجز بزید بن عامرسوانی مغزوة حنین بین کفار کے ساتھ تھے ،بعد میں سلان ہوئے ایک مرتبران سے یو میا گیا کہ اس معب کی کیا کیفیت تھی جوغز وہ حنین میں مشرکوں کے دل میں ڈالا گیا تھا۔الخوں نے اس کی کیفیت تبانے کے لیتے ایک مٹی کنگری لیکرطشت پر ماری حبس سے طشت کے جمینے کی آ داز پہدا ہوگئی ،ا ور تبایا کہ اسی آ داز کے مانند ممارے سٹ کمیں آواز بریدا ہو گئی تھی ، پھرانھوں نے کہا کہ صورت یہ بوئی کاس غزوہ میں جب مسلانوں کے قدم اکھڑ گئے نورسول تارمنی تا علیہ سلمنے ایک منٹی مرقی کے کرمٹ رکوں کے مامنے بھینک دی اس و فٹ مشرک مسلانوں كے مائينے تقے، آپ نے مڑی تھينكنے كے ساتھ فرما يا ارجعوُ الشاهت الوجوۃ، اور ہم ہوگ اسی حالت میں بیس یا موے کہ ہرا کیشخص این آنکھوں سے گرد وغبارصا ف رر بانقا، که حفرت زیدبن ارقم ایضاری مشرط غزوات میں رسول انٹرصلی انٹرعلیہ ولم کے شریک رہے ہیں، بعد میں کو فہ ملے گئے تھے اور وہیں سات ہ میں انتقال کیا ،اان کے تمیندرسشید یزید بن قبان تمی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہیں جصین بن سبرہ اور اورغمر بن مسلم تینوں حضرت زید بن ارقم کی خدمت میں حاضر ہو ئے جھیین بن سبرہ فے ان سے کہاکہ آپ نے بہت زیا وہ نیکی جمع کی ہے ، رسول الٹر علی اللہ علیہ وقم کی مله طبقات ابن سعد صلاح س، سكه "اربخ كبيرج م قسم ملك ،

يه (تدوين يرومغازي) په اوّل زیارت کاسشرف یا یا ہے،آپ سے مدیث سن ہے،آپ کی معیت میں غزوہ کیا ہے آپ کا قداریں نماز برص ہے،الغرص خیر کثیر جمع کیا ہے، ہم توگوں کو کو ف حدیث سا بيت جس كواب في براه راست رسول الترسلي الترعليه و مصمنا هم-زیدبن ارقم روز نے کہا بھتیج اسے ری عمرزیارہ ہوگئ ہے ،ان باتوں پر بہت زمانه گذر چیکا ہے ، اور میں رسول التر صب می الشر علیہ ولم سے سنی ہوتی بعض باتیں ہول جِكا بول ، اس من جو كھ بيان كروں تم يوگسن لو، اور خوبات بيان مذكر سكول إس کے لئے مجھے تکلیف ندوہ اس کے بعد زید بن ارقم م نے بیان کیا کہ مکتہ اور مدینہ کے درمیان رسول اللہ صلى ابته عليهولم في مقام فم بنن خطبه ديا ،حمد د نناا وروعظ و نذكير كے بعدت ماياك ا سے توگوا میں بشر ہوں ، قریب ہے کہ میکے رب کا قاصداً تے اور بی اس کوجواب رون ، میں تمہارے درمیان و دنقب چین بیٹری جھوٹر رہا ہوں ،ان میں سے ایک کتا بُ الله ہے جس میں ہوایت اور نور ہے ، تم بوگ اس کومضبوطی سے پکڑو و،آپ نے اس کے بارے میں بہت زیادہ ناکید فرائ ، پھر فرایاکہ دوسری چیر میرابل بت ہیں ، میں ان کے بارہے ہیں تم لوگوں کو الشرکو یا د دلا تا ہوں ، یہ مجلہ آپ نے دو مرتبہ فنسرما بالخفاء اس پر حصین بن سرہ نے دریافت کیا کہ اہل بیت رمول کون لوگ ہی، کما رسول التُرصلي الشرعليية ولم كي از داج ابل بريت سے نہيں ہيں ؟ زيدين ارقر شنے كہا که از واج مطههاات ۱ بل بیت میں ہیں ،مگرا ہل بیت وہ لوگ ہیں جن برز کوۃ حرام ہے جصبین بن سبرہ نے پوچھاکہ وہ کون لوگ ہیں ؟ زید بن ارقم نے تبایا کہ وہ آل علی، ا اعقیل ، اح بفر اورآل عباس بی جمین بن سره نے کہا کہ کیا ان سب کوزگوۃ لیناحرام ہے ؟ زیر بن ارقسم في اثبات ميں جواب ديا الله ميروم لم بوالدرياض العالمين ملا،

\_ AA تیس بن بیشه تغلبی کے والد بیان کرتے ہیں کہ دمشق میں ابن حنظار میں نامی ابیصحابی رمول تھے ،جودگوں کے بہت کم ملتے جلتے تھے ،اور منہائ میں عبا دت میں شغول رہتے ننھے ، ایک مرتبہ ہم لوگ حصرت ابو در دا رہ کے پاس تھے ، اسی حال میں حصرت ابن ظالمیہ ا دُھرسے گذرے ، حضرت ابو در دار رضنے ان سے کہا کہ آپ کوئی ایسی بات بیان کریں ہو ہمارے حق میں مفید ہوا ورآپ کے حق میں مفرنہ ہو، انھوں نے بیان کیا کہا کی مرتبہ رسول الشرسلى الشرعليرك لم في مم كو وشمن كى طرف بھيجا اور والبسى يراس كے شركار میں سے ایک شخص نے رمول التہ صلی التار علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کی طرف متو حبہ ہوکردشمن سے مفابلہ کا پورا حال بیان کیا، ہے کے میدان تھے ،جہال اس کی عملی تعلیم ہوتی تھی ،اوراسسلامی تشکر کے علمار و قرار جہاد کی آیات اورمغازی کے واقعات سے مجاہرین کے دلوں کو گرماتے تھے،جب تک صحابه و نیا بین رہے ان ہی کو امبر شکر بنایا جآیا تھا ، جن کی بابر کمت ذات ا ور عہدرسالت کےمغازی کے تجربات سے فائدہ اٹھا یاجا یا تھا، اس کی صرورت فافادیت کورسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم نے بیان فرہایا نھا، صیحے نجاری، کناب الجہاد والسپیریں حفرت ابوسعبد فدري سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا ہے . یاتی زمان گیغزوفشام من الناس ، آین*ده زمان بیں لوگ جیاد کرس گے ا*ور معما بی رسول کی نلاش ہو گی جس کے ہائھ فيقال: من صحب الني صلى الله ۔ پر فتح ہوگی ،اس کے بعد والے زمانہ میں عليكروسكم نيقال انعم فيفتح عليد کسی ایستخص کی تلاش ہوگی میس نے تم ياتى زمان، فيقال، من صحب سله ابوداؤد بحواله رياض الصالجين مكس<sup>7</sup>

صحابہ کی صحبت اٹھا گئی ہو، بینی تا بھی ہو، اس کے ہاتھ پر فتح ہوگ، بھراس کے بعد ایسے موقع پرکسی تبع تا بھی کی تلاش ہوگ۔ جس کے ہاتھ پرفتح ہوگی،

اصحاب البنى صلى الله كلية سكم فقال نعم: فيفتح ،ثم يائى زمان فيقال: من صحب صَاحب أصُحاب البنى صلى الله عَليه سَلم، فيقال نعم ، فيفتح ، كه

جنا پخہ جب یک مفرات صحابہ زندہ رہے ، ان ہی کو امیرلٹ رہنا یا گیا،حافظابن حج نے لکھا سے کدمغازی بس صحابہ ہی امیر بنائے جانے تھے تلہ

بنوامته کا نقریبا بورا دور جواب لامی غزوات و فتوحات کاشانداردور ہے۔
اسی انداز میں گذرا ہے اور جہا دوغزوات میں صحابہ و تابعین ، تبع تابعین امیر شکر
ہوتے تھے اور ان کے ساتھ معتاد ، زیا د، صلحار اور علمار و فضلار کی بڑی جماعت
ہوا کرتی تھی ، جن کے برکات و تجربات ، تعلیمات و ہدایات اور دُعاوُں کے جلویں
اسلامی نشکر کے فدم آگے بڑھ رہے تھے ، ابن کشیر نے اس دور کا نقت ریوں
کھینی ہے۔

بوامیّہ کے دور میں جہاد کی گرم بازاری تھی،
اس کے علادہ ان کاکوئی شغل نہیں تفال سلاگا
کا کلمہ مشرق ومغرب اور کر دبر بیں بلند تھا ،
انھوں نے کفر اور کفار کو سڑگوں کر دیا تھا، اور
مشرکوں کے قلوب مسلمانوں کے رعب بھرگئے تھے
مسلمان حب علاقت میں سیطے جاتے
اس کو فستح کر لیتے ہتے۔ اور غز وات
میں ان کے ہرلٹ کریں کیا زیابیین کے
میں ان کے ہرلٹ کریں کیا زیابیین کے

كانت شوق الجهاد قائمة صفى بنى امتية ، ليس لهم شغل الآ ذالك، قد علت كلسة الاست لام فى مشارق الارض ومغاربها، وبرها وبحرها ، وقد اذ لوا الكفر واهله وامتلأت قلوب المشركين من الساين رعبًا ، لا يتوجّ ما للسلمون الى قطين الا قطار الا اخذوة ، وكان فى عشاكرهم

له بخارى ، كتاب الجها و دانسبراباب من استعان بالضعفا روالصالحين في الحرب، عه اصاب ميها.

ابادل ابادل 💉 تدوین میردمغازی) 🚜 🕊 🕊 صلحار، اولبار اورعلمار کی بڑی جماعت وجيوشهم في الغز والصالحون ہوتی تھی ، ان کی ذات با بر کا ت والاولياء، والعلماء من كباطات العين سے الٹارتعبا بیٰ اپنے وین کی مرد فى كل جيش منهم شرخ منه عظيمة وئيه مآناتھا-ينصرالله عمردينه، ك ا ام اوزاعی کا قول ہے کہ صحابہ اور تا بعین یا کیے ہاتوں کے یابند تھے ، لزوم جمات آتباع سنت ،عارب مبحد، تلاوت **وسرآن اورجها دی**جه پرحضرات اسسلامی لشکراور میدان جہادیں موقع برموقع رسول الشرصلی الشرطلیہ وسلم کے مغازی کے واقعات آپ کے احکام واحوال کو بیان کیا کرتے تھے وا وران کے مطابق عمل ہونا تھا، جین، مثالين ملاحظهرون-ا م شعبی کہتے ہیں کہ میں نے اصحاب بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کیا ہے جب ہم کسی قریہ والوں کے پاس بہو نختے تھے ،اور وہ اہل کتاب ہوتے تواکُ کا کھانا کھاتے اور صلال مشروب ہی بیتے اوراگراہل کتاب نہ ہوتے توان کے برتن دھوکر ان سے کام چلاتے تھے، تلہ عبيدبن بشرغنوى البين والدسے روابت كرتے ہيں كدا كفوں نے رسول لا شائد الله علیدولم سے سناتھا کہ قسطنطنہ ضرور فتح ہوگا ،اس کے جہاد کا امیر بہترین امیر ہوگا اداس كات كربترين ت كر بوگا، ايك مرتبه سلمين عبدالملك في بجه بلايا ادر مين في به صدیث بیان کی تواس نے قسطنطنیہ کا جہاد کیا، سم انصار کانشکرفارس میں تھا، حصرت عمر باری باری سے و ہاں لٹ کرروانہ کب كِرتے تھے،ايک مرتبكسى وجرسے ايسانہ كرسكے ادراسسلامی شكر كى مّرت قيام طويل موکئی توٹ کر مرصرسے واپس چلاآیا اور حصرت عمرسے شکوہ کے انداز میں کہا۔<sup>\*</sup> له البدايروالنهايرج ٩ منك ، تكه نزكرة الحفاظ منه المسته تاد بخ كيرم التم ، تكه دج انسم ماك،

تدوین میردمغازی کمپرید: بیدید اے عمرا کی نے غفلت کی اور ہمارے ياعمرانك غفلت وتركيت فبين بارے میں رسول الشرصلی الشرعکی ولم کے اس حکم الذى امرب النبى صلى الله پر عمل نہیں کیا کدامسلامی لشکر باری اری سے عليدويس لعرمن إعقاب بعض الغزية بھیجا جائے۔ بعضًا. له حضرت سسمان فارس نے فارمس میں جہاد کیا ، حملہ کرنے سے پہلے اسلامی لشکر سے خطاب کر کے کہا۔ کُفُواحتی ا دعوهم کماکنت اسمع می نم *وگ دیکے رہو تاکہ میں ان کود قوت دول* جس طرح رمول الشرصلى الشرعليبرولم كودعو وسحول الله حسكى الله عليدوسلم دیتے ہوئے میں نے سُنا ہے۔ يدعوهم، اس کے بعد دشمن کے سامنے جاکر کہا کہ ہم تمہیں اسسلام کی دعوت وسیتے ہیں ۔ اگر اسلام قبول کر لو کے تو تم بھی ہماری طرح ہو گئے ، اگر اس سے انکار کرتے ہو تو ذ تت کے ساتھ جزیہ دو ، اگراس سے بھی انکار کرتے ہوتو ہم تم سے جنگ کریں گے ، دتمنول نے کہاکہ ہم نەمسلمان ہوں گے اور نہ جزیہ دیں گے بلکہ نم ہوگوں سے جنگ کریں گے۔ اس کے بعداس طرح حضرت سلمان نے تین باران سے کہا اورانفوں نے ہرباروی جواب د با تواسسلامی فوج کوحمله کرنے کا حکم دیا، تک اس طرح حضرت سلمان فارس في ايران لمي ايك فلعد كا محاهره كيا، اور حمله كرف سے پیلے کہا کہ تم نوگ و کے رہو ماکہ میں ان کے ساتھ وہی حتى افعىل بهم كما كان ديشول الله معالمه کړو پوسول انٹرصی انٹرکایی کیاکرتے تھے صلى الله عنيد وسلم يفعىل ـ اس کے بعد دھمن کی قلعہ بند فوج کوامسا می اصول جہاد کے مطابق دعوت دی الله كه معنّف عبدالزاق م<u>ياني</u> ، وقيع الغوا ترميع . سكه كتاب كزاج مّا مى بويوسف مشكّا، شكه كتاب الاموال م<u>ه</u>كا ،

ابادل المديد المال المديد المال المديد المال المديد المال ا سالمة مين جنگ نها دند بوئ ،اميرث كرحضرت نعان بن مقرن مُزنى طبيح ،آخسرى معركه مي گھوڑے يرسوار بوكراسلامي فشكركے سامنے آئے اوران كو بوئش ولايا،اس کے بعد وقت کا انتظار کرتے رہے جس میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم قتال فرا تے تھے،اورنصرت ضراوندی اترتی تھی بعینی زوال آفتاب اور ہواکے جلینے کے وقت بینا بخہ جب اس كاوقت أگيا توكهاكه بیں غز وات میں رسول الٹرسلی الٹرعلیہ ولم کے شَهِدُ تَ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ اذالع بقات اول النهار الخسر ساتعربا بون بجب آب ون كى ابتدامين تمال نہیں کرتے تھے تواس کو زوال آفتاب القتال حتى تزول الشمس تهب اور بواعلنے ادرمدد انزنے تک مؤفر فراتے تھے۔ الدياح ، وينهزل النصر، بيراسلام بشكر كوخطاب كركے كہاكہ ميں اپنا جيندا نبن مرتبہ بيراؤں گا۔ بيب بي مرتب برسیای ابن صروریات بوری کرلے ، دوسکری مرتبراین تلوارسنی اس ، اورسیری مرتب سب كرسب وشمن يركيبارك وف يوس وخيايداس كےمطابق بوا، له حفرت سنان بن سنر بذل من کی امارت میں اسسلامی سٹ کرنے سندھ کے علاقت۔ قیقان اگیگان ، قلات ) پرحمله کیا ، ابوالیما ن نتبال کا بیان ہے کہ ہم نے سنان بن سلمہ کے ساتھ قیقان میں جہاد کیا، وسمن کی تعداد بہت زیادہ تھی استان بن سلمینے ہم سے کیا۔ تم نوگوں کی فوشخری ہو،اس وقت تم دونعمتول جنت ابشروا فانتم بين خصلتين، الجنة ادر عنیمت کے درمیان ہو، إوالغنمة ، اس كى بعدسات عدو يتحرك فكروس لېكرسامنے الكنة ، اوركم اكتجب تم لوك و كيفناك میں نے حمد کیا تو تم بھی حملہ کرنا ،جب سورج آسان کے بیج میں ہوا نوایک تیفرسا منطیبنیکا له الأخمارالطوال مهيا ،

ا درا لٹراکسے کہا، ای طرح تھوٹری تھوٹری در کے بعد ایک ایک پیھر تھینکتے رہے اورنعرهٔ تکبیرلبند کرتے رہے۔ یہاں نک کرمورج وصلے کے بعد سانواں پھر کھینکا اور حَمَّرَ لا بَنصرون كمرنع م تكبير لمبندكيا ، كار ملدكرديا ، ان كے ساتھ م في بھي حمله کیا ، اور دشمن کو مارتے ہوئے جار فرسنے تک تعاقب کیا ، وہ ایک فلعہ کے پاکسس یہویخے جس میں بہت سے دشمن بناہ گزیں نضے وانھوں نے قسم کھا کرہم سے کہا کہ تم ہوگوں نے ہم سے جنگ نہیں کی ہے ، جن وگوں نے ہم کوفتل کیا ہے ، ہم اُن کو تمہارے ساتھ نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ ابنی گھوٹروں پرسوار تھے ،اورسر برعام بانڈھے ہوتے تھے، ہم نے ان سے کہاکہ یہ الٹرکی طرف سے مدوآئی تھی،اس جنگ میں ہم فتح باب ہوکر وائیس ہوئے اورص ف ہمارا ایک آوی شہید ہوا تھا ،ہم نے سنان بن سلمہ سے پوچھاکہ آ یہ سورج و صلنے تک کیوں وشمن پر حملہ کرنے سے ڈکٹے رہے انھوں نے جواب دیا۔ كذالك كان يصنع رسكول الله صلحاته رمول الشرصلي الشرطسية وسلم السي طرح غزوا میں کیا کرتے تھے۔ عكث وسكتم له ابولببیرکا بیان ہے کہ ہم لوگ غزوہ کا بل میں حصرت عبدالرقمل بن سمرہ مسکے زیرا مارت جها د کررہے تھے -اور دشمن کوٹ کسدت ہوئی مسلمان مال غنیمت ہو شنے لگے، یه دیکھکر حصرت عبدالرحمٰن بن سمرہ نے خطبہ دیا جس میں کہاکہ سمعت وسول الله صلى الله عَلِيْهِ الله عَلِيْهِ الله عَلِيْهِ الله عَلِيهِ وَلَمْ سَاسَا مِ آپ بوٹ سے منع فرماتے تھے۔ يخطى عن النهيل یہ سننا تھاکہ سب ہوگوں نے مال غنیمت دائیس کرناسٹ روع کردیا، اور بعیرمسیں عبدالرحمٰن بن سمرہ نے سنہ عی طریقی یرتقب پیم کیا۔ سکھ له تاريخ خليفه بن خياط ما المهم ما صفح ، كله الودا وُركتاب الجهاد مسيل

تدوین بیرومفازی پید بید ۲۲ کید پید حنش منعاني كابيان ہے كہم لوگ حصرت رویفع بن ثابت طرکے سَاتھ غسنروہ مغرب میں شرکی ہوئے ، اور ایک جزیرہ جربہ نامی ( قابس کے اطراف میں) متح کیا، ام وقت حفرت رویفع بن ثابت نے اسسالمی نشکر کے سامنے خطیہ دیا جس ہیں کہاکہ اسے نوگو اِ میں تم سے وہی بات کہول گا جو میں نے رسول الٹرصلی الشرعلیہ وسلم سے غزوۂ خیبر میں سُیسنی ہے ،آپ نے مُسلمانوں کے سامنے کھڑے ہوکر فرمایا کہ جوشخص <sup>ا</sup> التراوريوم آخرت برايمان ركفتا ہے اس كے لئے طلال نہيں ہے كرا ين بان سے دورسے کی کھیتی سینیجے بعنی حاملہ قدیث ری با ندیوں سے حبسی تعلّق قائم کرے ۔اور پوششخص الله اوريم آخرت يرايمان ركمتام اس كے ليئ حلال نہيں مے كداستبرارسے يبلے كسى قيدى غورت سے حبنسى تعلّق قائم كرے، اور جوخص الله اور يوم آخرت برائميك ن ر کھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ تفت یم سے پہلے غینمت کوفروخت کرہے،اور جوعض الشراوريوم آخرت يرايمان ركفنا ہے اس كے لئے حلال نہيں ہے كەسلانوں کے فیمیں سے کسی جانور بر سواری کرکے اوراس کولاغ بناکروابس کرے، اور حجت خص التُدا وربوم آخرت برا بمان رکھنا ہے اس کے لئے حلال نہیں ہے کیمسلانو ل کے فے ہے کوئی کیڑا بینے بہاں تک کداس کو ٹیزا ناکرکے واپس کرے، ماہ حضرت سعیدبن عاصی مکی زیرا مارت اسسلامی نشکر طبرستان میں مفروف جہا د تھا ، اسی حال میں نماز کاوقت آگیا ،حضرت سعید بن عاص نے دریا فت کیا کہ آپ لوگوں میں سے کس نے رسول الٹرملی الٹر علیہ وہم کے ساتھ نمازخوف پڑھی ہے ،حصرت حذیفہ بن بمان ﷺ اسم میں موجود تھے ، بولے کہ میں نے آپ کے ساتھ نمازِ خوف پڑھی ہے ، اس کے بعد تفصیل سے اس کی کیفیت بیان کی ، کله حفرت ربيع بن زياد حارتي طيغ مكليط مين مجستان مي زردست فتوحات عال كيس، له سيرت إبن سأم طاس م المسل المسلم عليه المريخ فليف بن فياط صيار

(تدوین برومفازی) پید پید ۵۲ ۱۳ پید پید اول زیا دین ابیہ نے ان کو لکھا کیا مبرالمؤمنین معاویہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ آپ کو تاکید کرو کہاں غنیمت میں سے سونے اور جاندی کوعلیجہ کرکے باقی اسٹ یارمجا ہدول میں تقسیم کریں اس كے جواب ميں حضرت ربيع بن زياد في لكھا. إتى وكَجَد بُ كناتُ الله قسب ل الميرلمومنين كيمكتوب سے يبلے ميں نے كتاب التُديان بي م كتاب امبرالمومنين ـ اورفورًا تمام مال غینمت سونا چاندی سمیت اسلامی نشکریس تقسیم کرکے دُعاکی که التُرتعاليُ ان كو و فات ديرے، جنايخه دائيتي يہلے ہي ان كى وفات لموحمّى كه جنگ فادسید میں ایک موقع برحصرت مغیرہ بن شعبہ منسنے امیراث کرحضرت نعان بن مقرن سے کہاکہ مناسب ہوتوا برانی فوج پر آب حملہ کا حکم ڈیں جھزت نعان بن طر نے کہا کہ آیے بڑے مناقب وفضاتیں ہیں اور میں غز وات میں میوں الٹرسلی الٹا علیہ کے ساتھ رہا ہوں ،جب آب سنسرد عادان میں قتال نہیں کرتے تھے تو آفتاب و طلنے اور ہوا چلنے اور نصرت نازل ہونے کا انتظار کرتے تھے۔ تله عموى او خصوص مجلسول من المهدنوي كے غزوات وسرابا میں شریک ہونے والے صحابہ بعد میں برسلسلہ جہاد سيرومغازى كے ندكرے وتعلم فتوحه ممالك ميں بھيل گئے تھے، اور ابینے اپنے مقام میں دبنی علوم کے ساتھ اپنی مجلسوں میں میئرومف ازی کوجی بیان کر<u>تے تھے</u>۔ مدییهٔ منوره میں انصاره مهاجرین،ان کی اولاد او*راعی*ان واسشداف کی مجلیبس بریا ہوتی تقیس بہت سے اہل علم کی انفرادی مجلسیں منعقد ہوتی تھیں جن مختلف موضوعات بر دبی وعلی مذاکرے ہوتے تھے، ان میں مبرومغازی کاموضوع بہت له اصرايه م<u>هوا</u> ، عه كتاب الخارج م<del>هم ، ١٠</del>

حضرت معدین ابی وقاص م کے بارے میں بسر بن سعید بیان کرتے ہیں کیم ہوگ ان کی مجلس میں مبیٹھا کرتے تھے، وعظ و نذکیر کے انداز میں بیان کرنے کے بجائے عام نُوگوںُ کی طرح باتیں کرتے تھے اوراس کے دَرمیان احادیث رسول اورجہا دکے واقعات اورا فلاق سے متعلق ہاتیں بیان کرتے تھے ،راوی بکیر سمتے ہیں کر می طریقہ قاسم بن محد بن ابو بكراوران جيب ابل علم كانتماك تاسم بن محربن ابو بكرصديق متوفى سلنات فقبات مدينه بين ان ك ممانل ومعاهرا بل علم سے مراد سعبد بن مستب، عروه بن زبیر، خارجہ بن زبد، ابو بكر بن عبدالرحمل بن حارث بن مشام ،سسبلمان بن پسار،عبیدانشربن عبدانشربن عتب بن مسعور مدینہ کے فقہائے سبعہ ہیں ، یہ سب حضرات حضرت سعد بن الی وقاص کی طرح عام گفت گو کے انداز میں احادیث رسول اوروینی مسائل کے درمیک ان غزوات وافلاقيات كومى بال كياكرت تقه ا کم مرتب ہوگوں نے ابومعشر سندھی مدنی متوفی سے ای کے صاحبزاد سے محدین ابومعترسے دریافت کیا کہ آپ کے والد نے مغازی کو کیسے یادکیا کیف حفظ المغازی ؟ انفوں نے تنایا کہ علمائ ابلين ان كاسادكياس بيككر كان التابعون يجلسون الى استار فكا فواينتذاكرون المغاذى، فحفظ مغازى كامذاكره كرته تصادروالدنه الت منكرادكر اس وقت مدمنه میں فن مغازی کے بیجلیل الفدرائڈ موجود تھے ،اوران کی محفلیر حمی تھیں ' عروه بن زبير متو في سيم في ميم ، ابان بن عثمان متوفي مصناية ، عاصم بن عمر بن قت اده متوفی سنالید، محدین مسلم بن شهاب زمیری متوفی سالید، شرحبیل بن سعد تونی ساله له تاريخ كبيرة استما مسلا، سه تاريخ بغداد ميسي ،

عبدالملك بن ابو بكربن حسـنرم انصاري متو في سلـقـليه ، عبدانشر بن جعفرمتو في منكاه رجمہمان یہ معصر و مہوطن علمائے میرومغازی یکیا بیٹھکرمذاکرہ کرتے اور سننے والے ا پینے اپنے ظرف وحو ُصلہ کے مطابق مصر کیتے تھے ،مردان بن حکم اپنے دورا مارت میں مدینہ منورہ کے علما نے صحابہ و نابعین کی مجلسیں منعقد کرکے ان سے استفادہ کرتا تھا ، اوران سے امور ملکت کے بارے ہیں مشورہ کرکے ان کے فیصلہ برعمل کرتا تھا، له اس کی مجلس میں سیرو مفازی کا تذکرہ بھی ہواکریا تھا، سعید بن سیب بیان کرتے ہیں مروان بن حکم کے شر کا رمجلس حفرت ابن برصارلیڈ جمجمی تھے وحارث بن مالک بن قیس کنا بی نیتی منه می والده یا دادی کانام برصارتها ) ایک دن مروان کی مجلس میر فخ کا ذکر آیا اور حاصرین نے کہا کہنے <sup>ک</sup>وانٹر تعالیٰ کاحق ہے ، اس نے اس کی تقسیم **و**ہیا کردیا ہے ،ادر حصرت عمر نے اس کے مطابق مصارِف متعین کردھتے ہیں ، یشن کرمرد <del>ا</del> نے کہاکہ فئے امیرالمومنین کاحق ہے وہ جس کوجا ہیں دیں ،جس کو جا ہیں نہ دیں ،ہر حال میں وہ مصبیب ہیں۔ یہ سنتے ہی ابن برصار مجلس سے باہر آھتے۔ تنده شده اس کی خبرحصزت سعد بن ابی وقّا ص من کوموگئی ، میں سبحد جار ما بھے ا۔ راست میں مجھے مل گئے اور ساتھ لے کرمروان کے پاس بہو بنے ،میں ایک گوشریں بیجے گیا آ اکه مروان کومیری خبر نه موح محفرت سعار مجاتے ہی کہا اے مئری ًا زمروان کی تصغیر ، تم ہی کہتے ہوکدنے معاویہ کامال ہے؟ مروان نے انگار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات آپ سے کس نے کہی ہے ؟ دوسری بار حضرت سعد نے یہی کہا ا ور مروان نے یہی جواب دیا ،اورتیسری بارا قرار کیا کہ ال یہ بات میں نے کہی ہے ، یہ سنتے ہی حصرت سعد نے دعاکے لئے دونوں ہاتھ المقائے، مارے عصر کے جادر برن سے گر گئی تنفی، مردا ن اس قدرخوف زده ہواکہ کو د کران کا التھ بکڑا اور کہنے لگا کہشیخ! اینے مانھوں کوبردُعا له طفات ابن سعد م<del>یمیم</del> ،

اب اوّل المرين بيرونمازي بديد بيد الممالي بيديد الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري کے لئے ندا تھا بینے ،آپ حضرات نے ہم کواس حال میں رکھاہے ورنہ یہ بات نہیں ہے حصرت سور منے کہا کہ خدائی قسسم اگرتم میرا یا تھ نہ بکروئے توم نے دم تک بدد عاکر یا۔ حضرت سعدم کے جانے کے بعد مردان نے حضرت ابن برصا رکو بلاکر واس ایا وحمکایا،اورباز میرس کی ،حفرت ابن برصار نے کہا کہ کاں یہ بات میں نے کہی ہے، میں نہیں مجتما تھا کہ تم الشرکے سامنے حبری بنتے ہو، ادر سعدسے ڈرتے ہو، ا بھی یہ باتیں ہوری تھیں کرحضرت حکیم بن حزامرہ آگئے، مردان نے ان ک آسر کی خبرسُن کر کہا کہ کہیں بیٹینے بھی پہلے شیخ کی طرح ہم برگرم نہ ہوجائیں ،حضرت ابن برصار کو با ہرنکلوا دیا ا در برط صب رنہایت گرم جوشی سے حصرت حکیم بن حزام بنا کا استقبال کپ اورصدرمجلس میں بٹھا کر گذارسش کی کہ اب مم سے غزوة برركاداتعه بيان كريس-حَدّ ثناحديث بدر غزوہ بدر تک حفرت حکیم بن حزام مسلمان نہیں ہوئے تھے ،اور کفّار قریش کے ساتھ تھے ،مردان کی خوامش پڑا تھوں نے کہا۔ نعمرُ، خوجناحتى نولنا الجُعفة بهم الل قريش مكة سے نكل كر وجه ميں أتر ب رَجعت فِيهُلة مِنُ قبائل قريش باسماً توقريش كاليك فانوان يُورا كايورا والبس بركيا، وهى ذهرة ، فلويشهدا حل من يبنوزيره عقر ،ان كم مشركون من سيكون مشركيهمربددًا الخ شخص غزوة بُرري شريك نهيں ہوا ، زبيربن بكارنے جمہرة نسب قريش واخبار باييں حكيم بن حزام كابه بيان ايك سے زائرصفحه بین درج کیاہے، که عبدالٹربن رباح سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں چند ہوگوں کے ساتھ حصز ت معاویہ کے بہاں شام گیا، یہ رمضان کامہینہ تھا، ہم میں سے سرایک باری باری سے ك جمرة نسب قريش واخبار با من<u>ه ۳۵</u> ما من<u>۳۳</u> ،

) \*\* \*\* C 44 ار کان و فدکے کھانے کا انتظام کرا تھا حصرت ابوہریرہ اس معاملہ میں ہم سک سے آگے تھے ،اوراین قیام گاہ پر دعوت کیا کرتے تھے ،ایک ون میں نے سب کے لئے کھانے كانتظام كيا ، اورا بينيها بالاليا ، كها ناتيار مونے ميں كھ دير تھى ميں نے مفرت ابو ہر یرہ مسے کہا کہ کھانے میں کھے دیرہے مناسب ہے کہ آپ کو ٹی حدیث یا کو ٹی وافعه بان كريس، اورا كفول في تفصيل سے فتح مكة كا واقعه بران كيا، فقال ابوهم يرق: الاأعُلِلْكُم عِبْنَ ادركهاكم العروو انصار اكيابس تم كوتهاك من حَد بيث كم مَعشَى الانصراد، كا باتو*ل كة تذكره عنوش وقت ذكرول أيم* نتح مكركا ذكر فيصراء ثمرذكرفتح مكتة حفرت ابوس پرویٹ کا بیان بلاذری نے فتوح البلدان میں پُورے ایک صفح مسیں درج كيا ہے ، يه واقعه معمولى فرق اوراختصاركے ساتھ ميمحمسلم، اوركتاب الاموال ميں تجيموجود ہے پکھ حضرت سائب بن بزید بیان کرتے ہیں کہ میں طلحہ بن عبیدالشر ٔ اور معدب الماوقا ا ورمعت دادین اسود ، اور عبدالرحن بن عوف کی صحبت میں رباموں ،لیکن میں نے ان میں سے کسی کورمول الٹرصلی الٹرعلیہ دسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں مسنا، لبتہ طلحہ بن عبیدالٹرکومُسٹاکہ وہ غزوۂ اُمُدکا واقعہ بیان کرتے تھے جھ خصوصی اوروقتی مجلسول میں میرومغازی کے مذاکرے کی یہ چیذمثنالیں ہیں اسکے علاوه مُدينيهمنوّره مين علما رو فضلار، اعبان واست إن ، اورا بل فكرونظ كىمستقام لبيس تحيين ، جن مين مقرره او قات مين اركان مجنس مجع بهو كر مختلف على ، ديني ،اد كي اورسياس امور پر کھل کر بحت کو مذاکرہ کیا کرتے تھے ،اور دیگر موضوعات کی طرح بریرو مغازی کے موصوع يرگفت كو مواكرتي تقي، له فتوح البلدان مسك ،ميته ،مسلم ،كتامج الجهاد والسير ، كتاب الاموال مسّلة ، سكه بخارى ،كتامُ الجهاد والسير ن حدّث بمشايره في الحرب ما

(تروین میرومغازی) پینان بیدید ان مجلسول میں مدینہ منورہ کی مکتبلس القلاکة بہت مشہورتی جس میں عیدانشرین عبامس ،عبیدانشرین عدی بن خیار ،عبدالرحمٰن بن عیدایشربن ابورمجیّپ مخزومی ، ابویسار بن عبدالرحمٰن ابن عبیدانشر، موسی بن طلحه بن عبیدانشر، عبدالرطن بن عبد قاری جیسے یا یہ کے صحابہ و ابعین اورعلی ددین بوا قیت وجوا ہرسٹ ریک ہو نے تھے ،اسی لئے اس کا نام مجلس القلا وہ تھا، بیرمجلس روزانہ رات کومنعقد ہوتی تھی،کسی زبانہ میں حصرت معاویہ تھی،اس کے رکن تھے، اور ملک سشام جلے جانے کے بعد جب کوئی تنٹم مدینہ سے ان کے پاس جا تا تو اس کے بارے میں سوال كرته اوركية تع لن تبرح المدينة عامرة مادام مجلس القلادة يعنى جب تک مجلس **قا**رہ قائم رہے گی مدینہ آبا درہے گا ، درنیانہ شود ویران تامیکرہ آبادی حسب معمول ایک رات بیخمبل جمی تھی ،باتوں بات میں مہاجرین اور قریش کا تذکرہ<sup>ہ</sup> آیا جس میں بڑی ملنی پیدا ہوگئی۔ ایک صاحب نے بعض زیشی لوگوں کا ذکر میالغہ آمیز انداز میں کیا،اس کے جواب میں دوسرے صاحب نے کہا کہ تم اہل قریش کا ذکر مہا جرین کے ساتھ کررہے ہو؟ والٹر ا ہل قریش موالی ہیں جن کومہا جر بن نے گھیرے میں لیسنے کے بعد آزاد کردیا ہے۔ اس میں فتح مکنے کے واقعات کی طرف اشارہ تھا جس میں رسول انٹر**ص**لی انٹرعلیہ دیم نے ابن قريش سے فرمايا تھاكە لا تنزيب عليكم اليوم، انتمالطلقاء، اس وقت نروان بن حکم حضرت معاویه کی طرف سے مدینہ کا امیر تھا ، جب اس کواس واقعہ کی خرائی، تو فجر کے بعد منبر پر بیٹھکر کہنے سگاکہ کہاں ہے وہ تحص حبس نے امیرالمؤمنین كوغلام تبايا بيع ، اورسخت وهمكى دى ، يرمعا لمدحضرت عائشه رصى الشرعنها تك بيرونيا، انخصوں نے فرمایاکدا فسوسس مُروان اس یا نٹ کا انکارکرر با سیے کہ رپول انٹرصلی انٹر علیہ وکم نے ان بوگوں کواینے قبضہ میں لینے کے بعدان کی جان کو ان ہی کو ہبر کردیا ہے۔

مروان نے اس داقعہ کی پوری تفصیل حضرت معادیہ کولکھی، اور انھوں نے اس كيرواب بي لكها فسَدك والله مجلس القلادة ، لعن إيله مروان ، اوريس بوا کہ اس ناگوار وا قعہ کے بعد مجلس القلادہ ہمیشہ کے لئے بند ہوگئی <sup>یلے</sup> مجیس قلا دہ کی طرح مدینہ کے قریب وادئ عقیق میں ایک مجلس قصراسحات بن ا پوپ مخزومی میں منعقد ہمو تی تھی ،اس میں مدینہ اور دادی عقیق کے اہل کلم وفضل اورارباب مجدد مشرف جمع بهوكرمختلف موضوعات يركصل كربحث ومباحثه كرتے تھے اس بیں منذرمین عیدانشہ بن منذر فرشی اسدی ،عمران بن موسیٰ بن عمران ہمحد بن طلحہ بن عمير ، صالح بن محد بن مسور ، مفتى بن عبدالله بن عنبسه عبدالمجد بن على ليش ، محد بن صالح ازرق بزارمو بی بن فہر شریک ہوتے تھے، بعض ادقات یہ محبس کئی کئی دنوں تک۔ تائم رہتی تھی،اس میں دیگرمباحث وموضوعات کی طرح موقع محل کی منا سبت سے میرُو مغازی برمذاکره بونا تھا،زبیربن بگارنے جمہرہ نسب فریش میں مجلس قفراسی ق بن ایوب مخزومی کاتفصیل سے ذکر کیا ہے تله دى تعلىم كى مجلسىيە مسجدون مي منتقد ہواکرتی تقیں، جن میں ہرنسم کے دینی مسائل بیان کئے جاتے تھے،ابوالا حوص مولیٰ بنی لیٹ کہتے ہیں کہ ہم نے ان علمار کو پایا ہے جن کی مجلسیں صرف سجدول مسیں منعقد ہوتی تصیریتیقہ حضرت عمرین عبدالعزیزنے بعض امرار کے نام خاص طورسے لکھیاک تم اې علم کو حکم د و که و ه اینی مسجد د ل میں علم کی ا شاعت کریں ، بیسنت مشروک پوتلي ہے حضرات مهاجرین رضی الشاعنهم عام طور سے مسجد بنوی میں بیطھا کرتے تھے ،او درخرت عمراط لے تفصیل کے لئے کتا بالمنتی مصب یا م<u>قت میں</u> ملاحظہ ہو، کله جمبرة نسبة دیش واخبار بالمت<u>قت، مثق</u> سكه الفقيه والمتفقِّه ج موثلًا ، مهمَّه المحدث الفاصل بين الرا دي دانواعي مثلث ،

١٤٤٤ كن يرونوازى الإيلابية الله المسال المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ان سے خلافت کے معاملات میں مشورہ لیاکرتے تھے ، ایک دن کہاکہ میری سمجھ میں نہیں آ اگ مجوسیوں کے بارے میں کیا کروں اس پر عبدالرحمٰن بن عوف بولے کرمیں شہادت دتیا ہوں کہ رسول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجوسیوں کے ساتھ اہل کتاب کا معامله كرو، مله حضرت سہل بن سعدساعدی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے مردان بن حکم کو مبجد نبوی بئیں دیکھا تو میں بھی اس کے پاس بیٹھر گیا ،اس نے بیان کیاکہ یم کوزیر بٹن ثابت منے خبردی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے بہ آبت لکھوا گی ۔ لايستوى القاعدون من المومنين مومول ميس سے جهاد سے بيم مانے والے ا درانتٰری راہ میں جہا د کرنے والے برائز ہیں والمجاهدون في سبيل الله-ہوسکتے ہیں۔ اسی وقت ابن م مکتوم ا گئے جز ما بنیا تھے ،انھوں نے کہاکہ بارسول اللہ ااگریس تھی جہا دکیا ستطاعت رکھتا نو صروراس میں حصِنہ لیتا ، اس پرانظر تعالیٰ نے اس آي**ت كا به آخرى محت نازل فرايا-** غَيْرُ اُوْلِي الضَّرَيْ<sup>عِ</sup> حفرت اسود بن سرّ بع ن رُسول التُّرصلي الشّرعكبِ وسلم كي ضرمت بين حاهر باستشر رہ کرآپ کے ساتھ غزوات میں مضر کے رہیے ہیں ان کے بارے میں جسن بھری کابیان ہے کہ وہ بصرہ کی مسجد کے مجھلے جھتہ ہیں وعظ سنایا کرتے تھے ،ایک دن اثنائے وعظ بیں انھول نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیبہ وسلم کے ساتھ چارغز وات میں شرکت کی ہے۔ سے سیم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے معد کیرب بن کلال کوشنا ہے کہ وہ جمعہ کے دن یکه نخساری ، کتاب الجهاد له فتوح البُلدان مس<del>رّ بي</del> ، سه طبقات ابن سُعد مسلك ج>

تروین بیرومغازی پیدید کست کا پیدید کار باروس منبر پرحضرت عوف بن مالکرم کی روایت سے رسول الٹرصلی الٹر علیہ وسلم کے بعض مفازی بيان كرتے تقے له حضرت عمران بن حصين من قديم الاسسلام صحابي ہيں بمتعدد غز واست میں رسول السُّر ملی السُّر علیہ وکسلم کے شرکی رہے ہیں۔ اسخریس بھرہ میں آباد ہو گئے تھے ہلال بن بیب ف کا بیان ہے کر میں بھرہ کی مسجد میں داخل ہو اتو دیکھا کہ ایک بزرگ جن کے مسرا ور داڑھی کے بال سفیر ہیں ہے تنون سے میک لگائے ہوئے حلقہ مسیر صديث بيان كررك بي ميروريا فت كرفي يرتوكون في تناياكه يحضرت عمران بن حصین ہیں میں عران بن سزیع کا بیان ہے کہ ہم توگ حضرت حذیفے م کے ساتھ کو فہ کی مبیریس گئے، جہاں انھوں نے غزوہ احزاب بیان کرناسٹ وع کیا، تلہ مشہورتا بعی معادیہ بن قرہ مزنی بھری کا بیان بے کہ میں نے ایسے قبیلہ مُزنیر تے سیس صی کویا یا ہے ان بین ہرایک نے رسول الله صلی الله علیہ و لم مے عزوات میں تىمشىردىسنان سىدىتىمنول كوماراتھا، ياخو درخى ہواتھا، جب جمعە كا دن آ يا توبيھنات نہاکراچھے کیوے زیب تن کرتے ، بہزرن فوٹ بورگاتے ، پیرنماز مجد کیلئے مسجد میں آتے اور دیور کعت نمساز پرط صنے اس کے بعد بیٹھکرعلم دین اور سنت کی تعسلیم<sup>و</sup> تلقین کرتے بہا*ں تک کہامام خطبہ کے لئے '*لکتا ، ٹکھ حفرت فتاده بن نعمان رضى التُرعن فارس رسولُ التُدك لقب سيمشبور ته، ان کے پوئے عاصم بن عمر بن قتادہ انصاری متوفی سنتلہ میر کو حضرت عمر بن عبدالعز برز نے جامع مسبحد ہیں سبرومغازی اور صحابہ کے مناقبے فضائل کی تعلیم کے لیتے خاص طور سے مفرکیا تھا، ان کے بارے میں حافظ ابن مجرنے لکھا ہے۔ كان وَلُودِيَّةٌ للعلم وله علم بالمغازى وه مَريث كراوى اورمغازى وميرك عالم تق له كنام التقات ابن عبان ج ٧ صليل ، كه طبقات ابن سعدج ٤ صل ، سكه تاديخ كبيرج م تسعر مثلاث ، ككه الفقيروالمتفقدج و منسك ،

المران برومفارى الدين بيرومفارى الدين بيرومفارى الدين بيرومفارى الدين بيرومفارى والسِير؛ امرعموين عبد العزيزان علس عمرن عبدالعزيز في ان كومكم دياكم جام وشق میں مٹھکہ لوگوں کے سامنے منعازی ادر ضاقب فى مسحد دمشى فيحدّ ث الناس المغازي ومناقب الصحابة ، نعفس له صحابه بيان كربس اورانفون في مكم كأعيل كم مبحدول بین عام دینی درس دمذاکره کی طرح معازی کامستقل صلقهٔ درس فائم بوتا تقاجس میں فاص طور سے علم مغازی کی تعلیم دیاتی تھی، اور ابل علم اس میں شریک ہوتے تھے، جنانی مسبی منوی میں حضرت عبداللہ بن عباس کے درس کی تفضیل بیان کرتے ہوتے عبيدالله بن عبدالله بن عتبه ن تبايا سي كم حضرت ابن عباس ابك ون صرف فقه كا ا یک دن حرف تفسیر کا ، ایک دن حرف مفازی کا ، ایک دن حرف اشعار کا ۔ اور ایک دن صرف آیام عرب کا درس دیتے تھے، تله مشہورامام مغازی داقدی مسجد نبوی میں باقاعدہ مغازی کا درسس دیاکرتے تھے۔ سمتی کابیان ہے کہم نے واقدی کو دیکھا کہ سبحد بنوی کے ایک ستون کے یاس ورس دے رہے ہیں ، ہم نے یو جھاکس چیز کا درس دے رہے ہیں ؟ توانفول کے بتایاکہ جُزوَّمِنَ المغَازِی بعنی مغازی کے ایک جزم کا، سمه حفزت عقیل بن ابوطا رم کے لئے مسجد نبوی میں تکبیر لگایا جا تا تھا ا در ہوگ ان کے یاس مجمع ہوکر ان سے انساب وایام کے داتعات سنتے تھے وہ خاص طورسے قريش كے آيام وانساب جن ميں غزوات بھي شامل ہيں بيان كرتے تھے۔ لكھ مردوں کی طرح عور بیں تھی سیرو عورتول میں رئیرومغازی کے ندارے منازی کے تذکرے کے بارے میں بحث د تحقیق اور مذاکرہ کرتی تھیں ،اور بہت سی حواثین اسلام نے اینے له تبذیب التبذیب منتصرح ۵ ، کله طبقات ابن سعدج ۲ میسی ، سمه تاریخ بغدادج س مسک ، سمه اسدانغارج س م<del>سمویم</del> ،

واقعات بیان کئے ہیں،اس کی چند شالیں ملاحظ ہوں ، ا بتدار میں عورتوں کو غز دات میں سنسرکت کی اجازت نہیں تھی، قبیلہ ٹی قضاعہ ک ایک صحابیہ حضرت ام کیشیرم نے رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسسلم سے غزوہ میں شرکت کی ا جازت چاہی تو آپ نے اجازت نہیں دی اور فرمایا -تم بیچه جاؤ ، نوگ به نهکهیں کرمحر مورت اجلسى لايتحد فالناس ان محرًّا كونكرتيمي -اسی لیئے ابتدائی غزوات میں صحابیات کی سشرکت نہیں ہوسکی مگرغلیۃ اسسلام کے بعد ان کو اس کی اجازت مل گئی ا ورعور تیس جہا دیس عام طورسے زخمیوں او *زر*لفو<sup>ل</sup> کی خدمت کرتی تھیں اور یا نی بلاتی تھیں اور بعض صحابیات نے جباد میں حصتہ لے کر شا ندار بہادرانه خدمات ابخام دی ہیں ،ان مجا ہرات وغازیات نے بعد میں اینے واقعا بیان کفتے،ان کی تقیق کی ، بائمی مذاکرہ کیا ،اورحب سِیرومغازی کی تالیف و تدوین کا دوراً یا توان کی روایات سے کام لیاگیا، حضرت اُمبّہ بنت قیس غفار پیض نے ایک مرتبہ عورتوں کے مجمع میں غزوہ خیبہ میں ا پن شرکت کا وا قعریوں بیان کبا کہ قبیلۂ غفار کی چندعورتوں کے ساتھ میں بھی رسول کٹا صلی ابٹیرعلیہ وسلم کی خدمت میں حا حربہو تی ،ا ورہم سب نے عرض کیا کہ یا رسول انٹر! ہم آپ کے ساتھ غزوہ خیبریس نکلنا چاہتی ہیں ہم اپن حیثیت واستطاعت کے مطابق مجابرول کی مدد کریں گی،آب نے فرمایا علیٰ بوکے ادر ترکت کی اجاز دیدی،اس وقت میں نوعمر لڑکی تھی۔ راستہ میں مجھےنسوانی کیفیت بیش آگئی آپ في يا في من ممك ملاكوعسل كا حكم ديا ، اورحب خيبر فتح بوكيا تو بي في المحترديا -یہ کہکرامیہ بنت قیس نے مجمع کو نما طب کرے اینے گلے کا بار کمیڑ کر کہا کہ یہ

عرو بنت حزم بن زیدر فرغز و فرخدق میں سفر کی تقین ،اس و قت جمید مرف دوسال کی تقین ،اس و قت جمید مرف دوسال کی تقین ، بوش سنتھا گئے کے بعدان کی والدہ غزوہ خندق کے واقعات ان سے بیان کرتی تقین ،ان کا بیان ہے۔

کرتی تقین ،ان کا بیان ہے۔

انا یوم الحندن ق ابنة سنتین ، یں غزوہ خندق میں دوسال کی تقی ، بیرے

یں غزوہ خندق میں دوسال کی تھی، بیرے ہوش سنجھا لنے کے بعد والدہ غزوہ ُ خندق میں مجاہرین کے واقعات مجھ سے بیان کر قاتیں آ

وكانت المتى تَحُبُّر نِي بعدان اددكت عن امرهم فى الخند ق كك ان بى ام سعد مملد منت سعد كا برا

ان ہی ام سعد مبیلہ بنت سعد کا بیان ہے کہ بیں اٹم غمارہ نسیہ بنت کعب
بن عمُرد کے بہاں گئی اور کہا کہ خالہ اِغزوہ اصریں آپ نے جو کچھ دکھھا ہے بیان
کریں، انفوں نے تبایا کہ میں سویرے ہی احد کی طرف جلی گئی تھی، میرے باسس
پان کامشکیزہ تھا، اس وقت لڑائی ہوری تھی ،مسلانوں کا حال اچھا تھا، صحابہ تولالٹر
ملی الشرعلیہ و کم کے ساتھ تھے ،اور جب نقشہ بدل گیا تو میں جلدی سے رسول الشرمیلی الشر
علیہ و سم کے پاس گئی، اور آپ کی طرف سے دفاع کرنے لگی،
ام سعد جمبلہ کہتی ہیں کہ میں نے ام عمارہ کے مونڈھے پر گہرے زخم کا نشان کھکر

له طبقات ابن سعدج م متوح ، سكه طبقات ابن سعدج م موص ، منهم ،

تدوين ميرومغازي بيبية بيهيين یو پیچاکہ بیزخم کیسے لگا ؟ انھوں نے تبایا کہ رسول انٹرصلی انٹرعلیہ کو ابن قمیرتہ نے تنہا یا کرگتا فی کا ارادہ گیا ، یہ دیکھکرمصعب بن عمیر ایص مجیت کے ساتھ اس كے مقابلہ میں آگئے ، میں بھی ان ہی لوگوں میں تھی ، میرایہ زُخم ابن قمینہ کے دار كا ہے ،اس زخم کے با وجود میں نے اس پر اسلسل مملہ کیا مگر عدوال رکے بدت پردوم کی فاطمہ بنت عنبہ بن ربیعہ کے والدعتبہ اور چیا سٹیبہ عزوہ بُرر میں کفار قریش کے ساتھ مارے گئے اور فاطمہ منت عتبہ کے اسٹ لام قبول کرنے کے بعد عقیل م بن ابوطان نے ان سے نکاح کر لیا تھا، اس زمانہ میں بھی فاطروالدا ورمیا کے غمیں رہاکرتی تھیں اور جب عقیل بن ابوطالب باہرسے آتے توان سے کہا کرتی تھیں کہ عتبہ کہاں ہیں، شبیہ کہاں ہیں ؟ ایک دن عقیل سے فاطمہ نے ہی سوال کیا تو انفول نے خفاہوکرکہاکہ علیٰ بسکاركِ اذا دَخلتِ الناديبن اگرتم جہنم ميں جاؤگ، تو وہ تمہارے بائیں جا ب ہوں گے ، یہ جملہ سنتے ہی فاطمہ بیکہتی ہوئی حضرت عثمان رمنا کے پاس گئیں کہ اب ہم دونوں ابک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں بعفرت عثمان شخصفرت ابن عباس اورحصرت معاویر کو بلا با اور فاطمه کا قضیه ان کے سامنے رکھا،حصرت معادیر ا دونوں میں صلح مصالحت جا <u>سننے تھ</u>ے ،اورحصزت ابن عباس تفرنتِ کے حق میں تھے، بچردونوں حضرات عقبل کے یہاں گئے تومعلوم ہواکہ میاں ہوی میں صلح ہوگئ ہے۔ زید بن اسلم اینے والدسے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حصرت عرفز ازار گئے میں بھی ان کے ساتھ تھا ان کے یاس ایک عورت آکر کہنے لگی کہ امیرا کمو منین! میرے شوہر کا انتقال ہو حیکا ہے ، چھوٹے جیموٹے نیکے ہیں ،ان کے لئے کوئی سہارا نہیں ہے، ڈرہے کہ وہ ضائع نہ ہوجائیں ، میں خفّا ف بن ایمارغفاری کی ببلی ہول له طبقات این معدج ۸ مسایع ، یک ایفٹیا ج ۸ مشکلہ ،

بير بيان بيرومفازي بيرين بيرومفازي بيريد دم <u>جورسول الشدصلي الشرعليية ولم كے ساتھ وا قعہ صديب بيں موجو ديتھے ،حضرت عمر طنے </u> اس عورت کوئستی دی ا درایک اونط دیو بارغله ، اخراجات کے رقم ا درکیٹرا دیا اوراس کے ہاتھ میں اونٹ کی نکس دکیر کہا کہ اس کو لیے جاقر ،آئندہ انٹر تعبّ کی دوسراانتظام كرد سے گا يد ديكفكرايك تنخص في كهاكراميرالمؤمنين إآب في اس كوبهت زياده معازو سانان دے دیا،حضرت عمر نے خفا ہو کر اس سے کہا کہ وانٹریس دیکھ رہا ہول کہ آس عورت کے والد اور بھائی لے طویل مترت تک ایک قلعہ کا محاصرہ کرکے اس کو فتح کیا۔ اورآج ہم اس مقام سے مال فائدہ المقارم ہیں، ا مکنیو اور درسکا بون من ایرنبوی بن جهادی تعیم کے سیسادین بیراندازی ششیرزنی، شرسواری، نشانبازی سِيَرو مَغَارِي كَي بِأَ فَأَعَرُهُ تَعَلَيْهُمْ أَيْراكُ، كُورُ دورٌ، يِنَدِل عَلَيْهِ، وُهوبِ کھانے اوراس قسم کی جہا دیس کام آئے والی باتوں کی مشق کرائی جاتی تھی ، اس زماندیں یہ حربی تعلیم تھی ، بعدیس صحابرا ورا بعین نے اس کے ساتھ عبد نبوی کے غزوات کی تعلیر کا بھی البتمام کیا ، تاکہ جہاد وفتوحات بیں ان سے کام لباجائے ، اور ياً بال مجدوست رف محفوظ ركها جائے ، جس ميں دنيا وآخرت كى خير ہے ، جيوالوں کے لئے گھروں اور مکتبوں میں اس کا نتظام کیا گیا اور بڑوں کے لئے متقل درسگا ہیں کھولی گئیں ،اس طرح سیرومغازی کا معتد بسک یا یہ کتا بوس کے بہلے سینوں میں محفوظ ہو گیا۔ ہم سیروُمغازی کی تعلیم کی چند مثالیں بیش کرتے ہیں ۔ بيلے بحوں كى حربى تعليم ملاحظ مو، اسسلام میں بیوں کی تعسیم وتربیت برخاص طورسے زور دیا گیا ہے جس میں له بخشاری ،کتام الغازی چ س صفیر،

المران بروسازي کيد بعيد ( ٤٩ ) پيد بعيد اول دین تعلیم کے ساتھ ان کو سیرومغازی کی تعلیم بھی دی جاتی تھی ، مکول شامی سے روایت ہے۔ حضرت عمرم نے شام کے مسلمانوں کو لکھھا کہ كتب عمربن الخطاب الى الشام تم نوگ این اولاد کوتیراندازی ادر شیسواری ک انعتبوا اولادكم الرمى والفرسة . ایک ردایت میں سے -حضرت عرضن امرارشام كو مكھاكرتم بوگ كتب عمر بن الخطاب كتب الي نشابهٔ بازی سیکھو! اور تزونشانوں کے امراءالشام ان يتعدَّمُواالغرضُ درميان بيدل جلوا ورايين لركول كولكصا ويبشون بين الغضين وعُدَّمُوُأ صبياك كمُ الكتابة والسباحة له اورتيرنا سكهاو ا عہد صحابہ میں عام طور سے بحیّوں کی تعلیم گھروں میں ہوتی تھی ،حصرت عرفزنے اپنے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں بین مکتب جاری کئے ، اوران کے معلّموں کو میزرہ ورم ماہوارویاکرتے تھے، کله ان مکاتب میں قرآن ،قرارت ،کتابت ،لغت اور خو کی تعلیم کے ساتھ شہواری' تیراندازی وغیرہ کی تعلیم ہوتی تھی اور مغازی کے واقعات یاد کرائے جاتے تھے۔خلیفہ مشام بن عبدالملك في البين صاحبزاد الصح كم معتمرو مورِّب سيمان كلبي كوتعليم کے بارسے میں جو برایات کی تھیں ان میں یہ برایت خاص طورسے تھی۔ وبصّرة طرقًا من الحلال والحوام متم اس كوملال وحرام بخطبات اورمغازى کے کھے حصر میں صاحب نظر بناؤ، والخطب والمغاذى يكه له مجموعة قنادي ابن يميري مهن ، كه مصنف عبدالرزاق ج و مطاع سه كزالغال مينوا مهمة تربيت الادلاد في الاسبيام ج ٢ مصيمة ،عيدامتُر ، صح علوان ،

كان سعل يعلم بنيد هولاء الكات كما المعلم الغلمان الكتابة، ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسكم كان يتعود منهن دبر الصّلاة ، اللهم الى اعود بك من الجُبن، واعود بك من الجُبن، واعود بك من فتنة الدنيا واعود بك من فتنة الدنيا واعود بك من فتنة الدنيا واعود بك من عذاب القبر ك

حفرت معدا ہے لوگوں کو یہ دُعائیہ کلمات سکھاتے تھے ،جس طرح استاد لوگوں کو سکھنا سکھا تا ہے ، اور کہتے تھے کہ رسول الٹر صلی الٹرطلیہ و کم نماز کے بعد یہ دُعایر طف کرتے تھے۔ اے الٹر میں تیری بناہ چاہتا ہوں بُرول سے ، اور تیری بناہ چاہتا ہوں انتہا ئ زیادتی عمرے ، اور تیری بناہ چاہتا ہوں انتہا ئ کے فتہ سے اور تیری بناہ چاہتا ہوں عذاب

له بخناری ج مسیو ،

تٹریے۔

اب ادّل کیدید اسی کے ساتھ حصرت سعدان کورسول الٹرصلی الٹرعلیہ وکم کی سیرت اورآپ کے مغازی رسرایاکی تعلیردیتے تھے، که صاحبزادے محدین سعد کا بیان ہے۔ بمارے والدىم لوگول كورسُول السُّرْصل السُّر كان إلى يعدّ خامعًا زى دسول الله علیہ و لم کے مغازی وسرایا کی تعلیم دیتے تھے صَلى الله عليه وسلم وسرا يالا ، فيقول: ادر کہتے تھے اے میکے بیٹو! بیغز دات نمہار يا بُنَّيَ هذه شرف ابا تُكُمرُ فُـ لا آبار واجداد كالمجد وشرف بي اس سلخ تم تنسوا ذكرها ته ان کو بادرکھو، مبیرومغازی کابہ فانگی می*ش حصزت سعد کے بعد بھی جاری ر*ہا اوران کی اولاداس ی تعلیم دیتی رہی ، جنا بخہ صاحبزادے محد من سعدخودا بینے متعلق اس کی تھڑم کرتے ہیں کنّا نُعُنّه اولاد نا مغا زی رسول ادله بیم این اولا و کورسوں الشرسلی السُّرعلیهِ سلم صلی الله علیه وسلم کمانعلم هم علمه علم علم معازی کی تعلیم ویتے تھے ،حس طرح ان کو قرآن کی سورہ کی تعلیم دینے تھے ، السُورة من القران - كله حمفرت سعدبن ابى وقاص ابن جن اولاد كومغازى وسرايا كى تعلىم دينتے تھے ان مح نام به بین اعر آن سقد، محدّ بن سُعَد، عآمر بن سعد، عمیر بن سعد، ابراهیم بن سعد، آمالح بن سعد، میتی بن سعد، تیقوب بن سعد، توسی بن سعد، ان میں محمد ، عامر، ابراہیم، صالح اور معقوب احادیث کے راوی میں اور انھوں نے اپنے والد مفرت معدسے سننے ہوئے مغازی وسرایا کی روایت کی ہیے ، اوراس سِسلسلہ کوآ گھے بڑھایا ہیے۔ حضرت على بنحسين زين العابد بن حي ايني اولاد كو مغازى كى تعيلم قرأن كى تعيلم كى طرح نہایت انہام سے دیتے تھے ان کابیان ہے له السيرة النبويه احدين زين دحلان ، برحاشبه سبرت حلبيه مي<del>را .</del> تله سيرت علبيه مي<del>را</del>

کے ہم ہوگ رسول الشرصلی الشرطبیة ولم کے كُنّا نُعُـلّم مَعْازَىالنّبي حَسَـلى الله مغازی کومت را ن کی سورہ کی طب رح عَليَه وسَلَمَهَا نَعَلَمُ السُّورَةُ مِنَ يرُ عاتے تھے. الفتُرانِ- لمه مغازی کے اولین مصنف عروہ بن زبیر کے والد حصرت زبیر بن عوّام رضی النونم كوغزوهٔ بدراورغزوهٔ تبوك میں تلواركے تین گهرے زخم آئے تھے اورعروہ بن زمیر بھین میں ان سے کھیلا کرتے تھے، ان کا بیان ہے۔ کنت ادخل اصابعی فی تلك بی رخوں کے ان گرے نشان میں الضريات العب، وأناصغ يرتك بجين م*ين اين انكليال ڈال كر كھ*يبلا كرتا بقيار · طاہر ہے کہ حصرت زبیر بن عوام اپنے نیچے کو ان زخموں کے واقعات سنانے رہے ہوں گے ، اور برر و تبوک کے غزوات سے بچتے اسی زمانہ سے آسٹنار ہا ہوگا۔ آگے میں کر بچین کی یہ باتیں عروہ بن زہیرکے لئے فن مغازی میں اما مت کا باعث ہوئیں ،ایضوں نے اپنی اولا د کو مغازی کی تعلیمر دی اور کتاب المغازی کھی مشام بن عروه كابيان ب كه مسيك دالد جمعه، عبدالتُه معثمان ، اسمُعيل اوردوسم بھا تیوں کو بلاکر کہا کرتے تھے کہ تم لوگ عام طالب علموں کے ساتھ مسے سا منے تجیر مرز لگاؤ ، بلکہ بیں تنہائی میں ہول تومجھ سے علی سوال کرو ، چنا بچنہ ہم ان کے پاس ایسے ہی وقت میں جاتے اور وہ ہم سے صدیث بیان کرتے ، پھر طلاق ، خلع، مج بری ادراس طرح الگ الگ ابواب وموضوعات کو بیان کرے کہتے کرمیسے سا منے دبراد اورسي رما فظ يرخوش ہوتے تھے بله مه البدايه والنبايد ج م مستريع ، مكه بخارى ، كمّامِ الجهاد والسير؛ باب قسّ إبى جه سك تاريخ كبيرج م قسما مده، جامع بيان العلم ج ا مكل ،

تردين يرومغازى) 🕊 🗢 🗥 🕽 🍇 🕊 🖫 🖟 اگرچیاس بیان میں سیرومغازی کی تشیر تک نہیں ہے، مگر صورتِ حال سے معلوم ہوتا ہے کہ عردہ بن زبیرا پنے رط کول کومغازی کی نعلیم بھی دیتے تھے، مدینه میں عروہ بن زبیر کی متقل درسگاہ کتاب عروہ "کے نام سے مشہورتی، اسی میں وہ درسس دیا کرتے تھے، یہ درسگاہ مسجد نبوی کے باب انشلام اور صلی ڈمسجد غام کے درمیان مبحدِی زریق کے قریب واقع تھی ،اسی علاقہ میں حضرت عمار ہن یا سر جھنر ابو ہریرہ جعفرت عبدار حل اللہ مارت کے مکانات تھے، اور عبدالرحل بن حارث کے مکان کی ایک کھولی کتاب عردہ کی طرف کھلتی تھی کے بیتوں اور رط کوں کوان کی استعدا دا در حیثریت کے مطابق مغازی کی تعلیم دی حاتی تقی ،اوربڑوں کے لئےمستقل درسگا ہیں تھیں جن میں وہ مغازی کادرسل لیتے تھے اوراس کی با قاعدہِ روایت ہوتی تھی ،مدینہ بیں مغازی کی مشہور درسگاہ حضرت عبداثا ا بن عباس رضی الشرعندی مجلس درسس تقی اس میں علیم مغازی کی باری مقررتھی ًا ور طلبہ حوق درجون نہایت ذوق وشوق سے اس میں شرکی ہوتے تھے ،عبیرالٹگر ابن عبدالتُّدبن عتبه كا بان ہے ۔ ابن عباس مجلس میں ایک دن مرف فقہ کا ولقدكان يجلس يومًاما يذكر درس دييته تق ايك دن صرف تفسير، فيدالاالفقه، ويومَّا التاويل، ایک دن مرف مغازی ۱۰ یک دن مرف شعار ويومًا المغازى، ويومًا الشعبر، اورایک دن مرف ایام عرب بیان کرتے تھے۔ ويومنا ابتام العرب كله ان می سے دوسری روایت ان الفاظ میں ہے۔ ہم لوگ ابن عباس کی مجلس میں حافز ہوتے لقدكنا نحضومجلسه فيحد ثثث توایک شام کوپورے دقت مغازی بیان کرتے العشية كلها في الهغازي، والعشية له وفارالوفار، ع سرميم ميامي، سنه طبقات ابن سعدج سر مهيس ،

الم المفازی محمد بن عمروا قدی این مجلس بین ستقل طورسے مغازی درس دیتے تھے جس بیں اہل علم شرکی ہوتے تھے، ان کے شاگر دیوسف سمتی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے واقدی کو دیکھا کرمبعد بنوی کے ایک ستون سے ٹیک لگائے ورس دے رہے ہیں، ہم نے دریافت کیا کہ کس جسیبیز کا درسس دے رہے ہیں۔ انھوں نے تنایا کہ مغازی کا ایک جزر برمصار ہا ہوں،

سمی می کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ اثنائے درس میں ہم نے واقدی سے
کہاکہ بعن اہل علم مختلف روایات کو جن کرکے ان کا مفہوم بیان کرتے ہیں جس کی
دجہ سے ان روایتوں میں تمییز نہیں ہوتی، آپ ہم سے ہرراوی کی حدیث عبیرہ بیان
کریں، انفوں نے کہاکہ اس طرح ہرروایت علی می علی ہ بیان کرنے میں بہت
طول ہوجائے گا۔ اور ہم نے اس پر رصا مندی ظاہر کی، اس کے بعد وہ ایک
مفتہ تک مجلس درس میں نہیں آئے ، اور ایک دن آئے تو صرف غزوہ احدے تعلق
بیش اجزار داکی روایت میں ہے کہ سواجزار) لکھ کرلائے بیضا مدت ویکھ کر
ہمنے عرض کیا کہ آپ حسب سابق تمام روایات کو جن کرکے محتفر طور سے بیان
کیا کریں، ان سب روایات کے الفاظ متقارب المعنی ہوتے ہیں۔ تلہ و

له سيراعلام النبلارج م وي عندادج م مع الريخ بغدادج م مع

\_ ^^ > ندوین میرومفازی کارید: بدید عكرمه مولی ابن عباس علی مغازی كانهایت دنشین انداز میں درس دیتے تھے جس ہے مجلس رس میدان جها د کانمونہ بن جاتی تھی،اوراس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوکر میدان کارزار کا نقت در تکھتے تھے ،سفیان بن عکیمینہ بیا ن کرتے ہیں کان عکومة اذا تکتم فی المغاذی میرم حب مغازی بیان کرتے تھے اور فسيعدُ انسانُ قال: كأنّ كُونَ أدى سنتاتِهَا تُوكِيّا تَقَالَ لُوبِا وه مُشْرِ نُ عليهم يراهم له ميران جهادي مجاردي وكموراج-امام شعبی بھی اس انداز میں ستقل طورسے مغازی کی تعلیم دیتے تھے۔اوران کے صلقہ نشین محسوس کرتے تھے کہ دہ بھی مجاہرین کے ساتھ شریک تھے ،امام تنعبی ہ ایک مرتبر رسول الشرطی الشرعلیوسلم کے مغازی کا درس دے رہے تھے اس مال میں حصرت عبداللہ بن عمر م او صربے گذرے اور ان کا بیان شن کر فرمایا-الله ليحدّ ف حَديثًا كانْدشَه م يه اس طرح مغازى بيان كررم مي مجابرین کے ساتھ تھے۔ القوم سكه الغرمن مغازی کی اہمیت کے پیش نظران کی تعلیم و تدریس کے لئے مستقل مجلسیں اور مخصوص طقے قائم ہوتے تھے۔جن میں صرف سیرومغازی کا بیان ہوناتھا منع. المحرف عنون علمارومشائخ كوجهاد وغزوات ا ورشبهکار کے مزارات کی زیاریش کے مشاہر دمقاات، شہرار <u>مے مقاہر و مزارات اور مغازی و سسایا کے آتنار و علائم اور ان کے نشان سے </u> خاص شغف تھا، وہ ان کی دید وزیارت کے لئے اہمام کرتے تھے،ان کے بارے میں حقیق کرتے تھے، اور ان سے متعلق واقعات کی یا دیازہ رکھتے تھے، جبل اُصد کے له تهذيب التهذيب ٤ ، ملاك، كه كناب الآنار قامنى او يوسف مسلك

تدوین برومغازی) پرچه بیسید ( ۲۸ کی پیپید پر بار بارے میں رسول الشرصلی اللہ علیہ وسلم فرما یا کرتے تھے۔ هدا جُبلُ يُعُبّنا و نُحبّ له م يجبل المربم سے محبّت كرا ب اور بم اس سے محتبت کرتے ہیں۔ رسول الشرصسى الشرعليروسلم مرسال كالبندارين شهدام احدكى قبرول كى زیارت کے لئے تشہر میف لے جاتے تھے۔اوران کوخطاب کرکے یوں سلام کرتے تَقِى، سَسلامٌ عَليكُمُ بِمَاصَابِرتِع فنع حُعقبى الدّارِ، حضرت ابِوبكِريغ، حفرت عمرخ حضرت فنمان من كالبحي يهي معمول تها ،حصزت معا ديين ايك مرتبه ملك شام سے مجج كو ` آئے توشہے لااُصری زیارت اور دُعا نے معفرت کے لئے گئے . حضرت فاطمدونی الشرعنها ستدانشهدار حضرت ممزدرم کی قبر کی زیارت کے لئے جا پاکرتی تھیں ،اس کی اصب لاح ومرتبت کرتی تھیں اورنٹ ان کے لئے قبر برایک يتحرر كھا تھا، ايك روايت ميں ہے كہ حفزت فاطر مرر دوسرے تيسرے دن اور ا یک روایت میں ہے کہ ہر حمعہ کو حصرت حمز ہ<sup>ھ</sup>ا ور دوسے شہرار کی قبروں کی زیار<sup>ت</sup> کے لئے جاپاکرتی تقییں۔ تلہ حضرت انیسد سنبت عدی انصاریم کے صاحبزاد سے عبدالله بن سلم عبلان تغزوة ا تحدیل تنہید ہوئے اور وہیں شہدار کے ساتھ دفن کئے گئے بعد ہیں حضرت انيسة نے رسول الشرصلی الشرعليہ و لم سے عرض کيا کہ ميرا بنيا عبدالشربن سسلميرم غزوة أحديب شهيد بواب، بساس كوابية قريب لاكرد فن كرنا جائبي بول. تاكه اس كى قربت سے مامون رموں ، رسول الشر صلى الشر عليه و لم ف ان كواجازت د بری ، کله حضرت جابر بن عبدالترم كإبيان ہے كەمىپے والدغزوة أحديس سے يہلے له بخارى ومسلم، كة وفا رالوفاع سرمسي ، كه اسدالغابه ميره ، اصاب ميري شبيد بوت اورانكواكي دوسر شبيدك ساته ايك بى قبرى ون كياكيا بعدى مجه اتها نبي علوم بواكس اسين دالدكود وسرك سائقد فن كرول وينا يخرس في تيماه كعبدان كوقبرس فكالاتوريس تروّازه تعصيد وفن كدن تع البندان ككان من كيه تغير بوكيا تها - اله حضرت معاویی نے مدینہ منورہ میں عین زرقار کے اجرارکے وقت اعلان كراياكه أحسد كم تشيبي علاقه ميں جن شهدار كي قسيحري ہيں اُن كو بالا بی علاقہ میں رفن کیا جائے ،اس کے بعد شہدار کو لکالا گیا توان کے جسم بالكل تروتاره اور نرم نقط ، ان بی بس حصرت عمرو بن جموع سلی انصاری ادر حفرت عبدالشربن عمرو بن حزم سلمی انصاری می تھے، دُ ونوں حفرات غز وہ اُصد بین تنہیں بوتے اور ایک ہی قب میں دفن کئے گئے ان کواس موقع پر قبرسے نکالا گیا ،ان کے جسمیں کوئی تغیر نہیں ہوا نھا ، گویا ابھی کل ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ ایک مباحب کے جسم پرزخم تھا اوران کا باتھ زخم کی وجہ سے الگ تھا ،اس طرح دفن کئے گئے تھے ، باہر نکا لنے کے بعد ان کا باٹھ وہاں سے ہٹا کر چھوٹرا گیا تو بھرو ہیں چلا گیا ، یہ واقعہ غز دہ اُصرکے جھیالیس سال حضرت جابرم بڑھا ہے میں د دنوں آنکھوں سے معذور ہو گئے تھے ،ایک مرتبہ المفول نے بیان کیا کہ غزوہ کریب کے دن رسول الٹرملی الٹرطیروم نے ہمسے فرمایا کہ تم لوگ روئے زمین سے بہترین لوگ ہو،اس و فت ہماری تعداد چودہ کسوتھی،اس کے بعد حصرت جا برم نے کہا۔ ولوكنتُ ابصراليوم لأدبت كُمُ ﴿ الْكُرْبِي مِيرِي بَحِيرِ بَوْيِس بَوْيِس تُومِس مُ نوگوں کو معیت رضوان کے درخت کی مگر دکھارتا مكان الشجرة كه له بخارى ، موالم المناب الجنائز ، سله مؤقل الم الك ، سله بخارى ، كما في المغازى ج م صفة

WHEN CAA طارق بن عبدالرطن کہتے ہیں کہ میں سفر تج میں تھا، داستہ میں د کمجھا کہ کچھ توگ ایک حکم نماز بڑھ رہے ہیں ، میں نے دریافت کیا کہ کیا یہاں کوئی مسجد ہے ؟ توگوں نے بنا یاکہ بہاں وہی درخت ہے جس کے نیچے رسول انٹرصلی انٹر عليه و الم في صحاب سے بعیت رضوان لی تھی ،اس سے بعد میں نے سعبد بن مستب ہے بہ دا تُعہ بیان کیا تو انضوں نے کہا کہ مہیے والدبھی اس بعیت میں سشہ ریک تے ،ان کا بیان ہے کہ جب ہم دوسے رسال اُدھرے گذرے تواس درخت کو بھول چکے تھے اور تلاکش کے بعد بھی نہ یا سکے اس کے بعد سعید بن مستب نے رمول الشرصلی الشرعلیہ دسسلم کے صحابہ نے ان اصحاب محرصلي الله عليه سلم لمربعلموها وعلمتموها انتم افانتم اس درخت کونہیں جانا اور ٹنم لوگ جا ن كئة، نب توتم ان سے براے عالم ہو، اعملم. ك سہل بن سعد کا بیان ہے کہ حضرت ابو اسبدر صنے بنیا نی سے محروم ہوجائے ے بعد مجھ سے کہاکہ بھتیے! اگرتم اور میں مقام بدر میں ہوتے اورالٹر تعالی میری بینانی لوٹا دینا تو تم کو وہ وادی در طھا تا جس سے ملائکہ ہماری مدد کے لئے آئے تع اورتم كواس ميل كسي قسم كات وشبه بافي نه ربتا . تله به وافعات يهل حضرت ابو قتادہ انصاریؓ عزوۃ احداوراس کے بعدتمام عزوات بیں نثریک تھے، اوران کے مواقع دمقامات کی معلومات رکھتے تھے، فارس رسول الٹر کے لقب مع مشہور تھے ،جس زمانہ میں مروان بن حکم حصرت معاور کیکی طرف سے مدینہ کا وال تفاراس نے حفرت ابو تقاوہ انصاری من کو بلاہیجا ناکہ اس کورسول اسٹرصلی الٹرعکی ہے له بخاری کتاب المغازی میدید ، که البدایه والنهاید میوید ،

اورصحابہ کے مواقف ومشاہد کی زیارت کرائیں اور اس نے ان کی رہائی مسیس زیارت کی که سیمان بن عبداللک بن مروان این ولی عهدی کے زمان میں محمد میں جے وزیارت کے سلسامیں مدینہ گیا، وہاں کے اعیان داستسراف اس کے استقیاں سے لیے بنکلے " اس موقع پراس نے ابان بن عثمان ابن عفان اان کے بھائی عمرو بن عثمان اور ابو بحر بن عبدالتُد بن ابوا حمد کی رسنائی میں مدینہ کے متبرک مشاہرومقامات کی زیارت کی ،جن جگہوں میں رسول الٹرصلی الٹرعلیہ و م نے نماز پڑھی تھی اور جن مقامات برصحابرت ہوئے تھے ،سب کی زیارت کی ،اسی سلسلہ میں جبل احد ،مسجد فضیح ،من ربر ابراہیم ، اور قبا تک گیا، اور سرمقام ومشہد کے بارسے میں مذکورہ اہل علم وخبرہے معلومات حاصل کی ، اوران حضرات نے ان مقاماً مستعلق واقعات وحالات تفصيل سے بيان كئے بسيمان بن عبدالملك نے قبا بہودی کرا بان بن عفان سے کہا کہ آپ رسول الله صلى الله عليه وسلم کے سيرومغازى مرّب ر دیں ابان نے تبایا کہ میں نے یہ کتاب پہلے ہی مرتب کرلی ہے ، تلھ مشبور صنف مغازی محدبن عمروا قدی کا بیان به که صحابه اور شهداری اولاد اوران کے موالی میں سے جس کو میں یاجا تا اس سے معلوم کرنا کہ تم نے اپنے فاندا ن کے کسی فردسے جو غزوہ میں سشر کی تھا کوئی بات سن سے ؟ اگر کوئی شہید ہواہے توكمال اوركس غزوه ميں ؟ اورجب كوئى بات معلوم موجاتى توجاتے دقوع بر خود جاكر محقبق كرّبا تفا، جِنا بخِه غزوهٔ مربسیع كاممل دقیوع دیاں جاكر دبکھا،اس طرح جس غزوہ کے بارے میں کوئی بات معلوم ہوتی جا کر بحقبق کرتا تھا ، ایک راوی ارون قردی کا بیان ہے کہ میں نے واقدی کومکہ میں دیکھا کہ تن له تبذيب انتبذيب ج ١٢ م<u>٣٠٠</u> ، كه كناب الموفقيات في الاخبار، زبيربن بكارمتيس ومسلم بحوال مغازى رسول العرم لعروة بن زبير، رواية الى الاسود ، مكله ،

تدوین سردمغازی پرید بید ۹۰ پرید بید بید اول میں یا نی سنے کہیں جار ہے ہیں ، میں نے یو چھا کہاں کاارادہ ہے ۽ بو بے حنین جاربا ہوں ناکہ غزوہ حنین کا موقع محل اوراس کی نوعیت معلوم کرول ، الم وا قدی غز وات اورمشا ہد کی جیشم دیدمعلوات کے بارے میں مستندعالم تسلیم کئے جاتے تھے ، فلیفہ ہارون رکشید حج کے بعد مدینے منورہ حاصر ہوا، اور واقدی کی رہنائی میں متبرک مقامات ومشا ہوا ور مزارات کی زیارت کرے ان کے بارے میں معلومات صاصل کی ، واقدی کا بیان ہے کہ خلیفہ ارون رسشید نے مدینہ آکریحیٰ بن فالدسے کہاکہ تم ایسے عالم کو الاکٹس کرو ،جومدینے کے مشاہر، مقدس ومتبرک مقال ، شہدار کے مقابر، اور نزول وحی کے موقع محل کے بارے بیب علم رکھتا ہو، نوگوں نے یمیٰ بن فالدکومیرانام بتایا ا وراس نے عصرکے بعد آدمی بھیجکر جمعے بلوایا اور کہاکہ امیرالمومنین کی خواہشس ہے کہ آ ب عشار کی نمساز ہمارے ساتھ ادا کریں، میں نے عشاری نمازمسجد نبوی میں ا دائی ادربابرلکل کردیکھاکہ دیو سوار کھے ہیں اورسامنے رہشنی ہورہی ہے، نیمی بن خالد نے جھے بلایا، میں نے ان دونوں کو یجا کرمبجد بنوی کے مقدس مقامات و کھا ہے ، دونوں نے مقام جبریل پر دیو ، وقت ر کعت نمازا واکر کے دعائی ،اس کے بعدان دونوں کو لے کررات بھرمدینہ کے مشابره مفابر کی زیارت کرا تا را اوروه دونوں ہرجگہ دُورکعت نماز پڑھکردُ عبار کرتے رہے ،حتی کہ جب مبحد نبوی میں بہو نیخے تو فجر کی ا ذان ہور ہی تھی ،اس خدت ك عوض إرون رستيدن جمح وش بزار دينار دين كاحكم ديا، كه

> له تاریخ بنداد ج ۳ مت ، الانساب،سمانی ج ۱۳ م<del>ای۲</del> ، نکه طبقات ابن سعد ج ۵ ص<u>۲۲۵</u> و م<u>۲۲۳</u> ،

سیرو مغازی کے احکام ومسائل کی تحقیق عزوات و فتوحات کی ترت ک وجہسے جہاد وسیرکے بارے ہیں بہت سے نئے نئے مسائل ومعاملات ہیںداً ہو گئتے تھے ،بعض مفادیر ست امرار وحکام کی طرف سے غنائم ،انفال ، فے ،صفایا وغیشہ میں بے اعتدالی ، اوران کے مصارف کے نظام میں ابتری بیدا ہوری تھی ،اسی کے ساتھ اسلامی نشکریں ایسے مجابرین کی کثرت تھی جوجہا دا درمیرً کے احکام ومسائل سے ناواقف تھے اس کیتے ہراسسلامی مشکریس علمار وفقہار اورصلحار رکھے جاتے نفے ،ادروہ سیا ہیوں کو عام اسسلامی تعلیم کے ساتھ بوقت *مزورت جہا د کے احکام و مسائل تباتے تھے ، نیزیہ مجاہدین ایلنے زبانے کمستند* علمار وفقہار اورایل فتوی سے اس سلسلہ کے مسائل دریا فت کرتے تھے، یہ بھی سیرومغازی کی تعلیموتعلّم کی ایک شکل تھی ،اورمغازی کی درسگا ہوں میں اس کا درس بھی جاری تھا! ایک مرتب حضرت عمرم رامسیتہ سے گذررہے تھے ، دیکھھاکہ ایک جماعت آبیس میں ایک ایسے سرتیر کے مارے میں گفت گو کر رہی ہے جس کے مجابدین شہیر ہوگئے تھے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ بہلوگ شہید ہیں اوران کامقام جنّت ہے اور کچھ لوگوں کاکہنا تھاکہ ان کی نبیت اجرو تواب کی نہیں تھی اس لئے وہ شہیر نہیں ہیں،حضرت عمر ضنے ان سے کہا کہ کیا بات کررہے ہو ؟ انھوں نے یوری بات بیان کردی جھنے عمر ضنے ان کو تنا یا کہ کھے توگ ریا ونمو دے لئے ترشتے ہیں ، بعض توگ مجبورًا دفای جنگ رتے ہم اور بعض توگ رضاراللی کے لئے جنگ کرتے ہیں، یہی توگ شہید ہیں ہوتنفی حس حالت یں فوت ہواہے ای پراس کامشر ہوگا کسی تقتول کے بارسے میں کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کے انظر محطة تمام گناه معاف كردئے گئے ہيں ۔ ك الله معنف عبدائرزاق ج ٥ م ٢٧٤٠ ،

تروين يرونفازى بينه بينه المال المهابية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ا بن مجریز کامیان ہے کہ ایک مرتبہ میں مسبحد نبوی میں گیا۔ وہاں حضرت ابوسعیہ فرری تشریف رکھتے تھے ، میں نے ان سے عزل کے بارے میں سوال کیا تو کہا کہ ہم ہوگ غزوہ بنی مصطلق میں رسول الٹر صلی الٹر علیہ کوسلم کے ساتھ کیکے، اور آپ سے عزل کی اجازت جا ہی تو آئے نے منع فرایا۔ که محدین ابومجالد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے حلقہ درس والول نے مجھ کو حضرت عبدالتٰرین ابی اوفی صنے پاس بھیجا تاکہ ہیں ان سے دریا فت کرد ل کہ کیارمول الٹرسلی الٹرطلیہ وسلم نے خبیبر کے غلبہ سے حمس نکالا تھا ؟ حضرت عبدالله بن ابی اد فی کینے نیا یا کہ آھی نے حسن نہیں تکالا تھا بلکہ ہم میں سے ہر نعض این مزورت کے مطابق غلیہ لے بنیا تھا، کے حفزت جابربن عبدالشرخ كاحلقه وكسس مسجد نبوى بيس بونا مخفاه ايك مرتب ان سے دریافت کیا گیا کہ رسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم نمس کس طرح تقسیم فرمانے تھے ،حفرت جا برماننے تنا باکہ اس میں لوگ بھے بعد دنگیرے بیجا یا کرتے کتھے ہتلے ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطار بن الی رباح سے فرارعن الزحف دعین مقابلہ کے وقت بھا گئے ، کے بارے میں سوال کیا توانصول نے تبایا کہ ہوتنخص حربی داؤ بیج کی وجه سے نہیں بلکہ مزدلی کی وجہ سے بھا گتا ہے دہ فرار عن الزحف کا مرتکب ہے، پھریں نے کہا کہ مڈ بھیڑیز ہونے کی صورت میں فرار کیسا ہے؟ تو تبایا کراس میں حرج نہیں ہے فرار کی ممانعت مڑبھیر کے وقت میں ہے۔ ابو تمزه ضبعی نے حضرت ابن عباس منسے کہاکہ ہم ہوگ امرار کے ساتھ جہاد کرتے میں اوہ دنیا کے لئے مقال کرتے ہیں ایسی صورت میں ہم کیا کریں ؟ ابن عباس رط نے کہاکہ تم ان کے ساتھ جہاد کرتے رہو تم کواس کا جر ملے گا۔ له بخاری ، کتاب لغازی ، بابغزوه بنی المصطلق م<del>رحیت</del> ، سه النتقی ، ابن جارود <u>۵۳</u>۵ ، سه کتاب لاموال <u>۲۰</u>۰ و ۲۰۰

تدوين بيرومغازى بهيد بعيد ١٦٠ ١٤٠٠ بيد بعيد أب اوّل ابوعمران نے حضرت جندب بن عبدالٹار فنسے پو جھاکہ کیا آپ لوگ عجمیوں سے بیگارلیتے تھے ؟ ایھوں نے تبایا کہ ہم ان کورہبری کے بئے ساتھ لیا کرتے تھے ، پھر ان کو جھوٹر دیتے تھے۔ المس بن حسن فے حفرت حسن بھری سے پوچھاکہ مجا بدوشمن برحملہ کرے ، ما صف بیں رہے ؟ حسن بھری نے جواب دیا کہصف میں رہے، جب اسلامی لیشکر حرکت کرے تو وہ بھی ساتھ جلے، رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے فرایا ہے کتم صف میں رہوا ورجب مسلمان مملہ آ در بول تو تم بھی حملہ کرو ، ایک مرتبہ کمہس نے صن کھری سے کہاکہ ہم جن امیرول کے ساتھ جہا دکرنتے ہیں ، وہ ہم کوکسی معاملہ کی خبرنہ ہی<del>ں۔</del> ہیں جب وہ صلح کرتے ہیں توہم بھی صلح کر لیتے ہیں اور حب وہ قبال کرتے ہیں تو ہم بھی قمال کرتے ہیں،اس برحسن بھری نے کہاکہ تم مسلانوں کے ساتھ مل کران کے دشمنوں سے قتال کیا کرو ، حصرت ابو در دارم سے سوال کیا گیا کہ رومیوں کے ساتھے چھڑ یہ میں کھانے کی جوچیز بی ملتی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے ؟ حضرت ابو در دارم نے تبایا کہ ان چیزوں کو امسلامی لشکراینے قبصنہ میں راکھے ،اگرانَ میں سے کوئی چیز فردخت ک جائے گی تواس کی قیمت مین حمس ہو گا حبس میں تمام سشرکار برا بر کے حقد دار ا بن جزیجے نے عطار بن ایی رہا ح سے دریا فت کیا کیسیلانوں کا جوساما ن وسمن یا جاتا ہے، اگر فتے کے بعد الشرتعالیٰ اس کو لوٹا دے تواس کا کیا حکم ہے۔ ؟ عطار نے جواب دیا کہ اگردشمن کے بہاں اس سامان برایک سال نہ گذرا ہو تو اس کواصلی مالک کووالیس کردنیا بهترہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ مال غنبمت تقسيم نربوا ہو ، اور اگر تقسيم بوگيا ہے تو دائيس نہيں كيا جائے گا. جابر

الموين سيرومفاري المعين عيد الماتل کہتے ہیں کہ میں نے شعبی سے سوال کیا کہ جس مجا ہر کا نام اور و طبیفہ با قاعدہ دفتر میں ہے، وہ افضل ہے، یا وہ مجاہدا فضل ہے جومتطّبو عُاندا وررضا کا رانہ طور مرجہاد بیں سنے ریک ہوتا ہے وہ افضل ہے ؟ شعبی نے جواب دیا کہ صاحب دیوان دوفیف یاہے ¿ا فضل ہے ،کیو بکہ منطّوع اور ٹواب کی نیت سے نفلی جہاد کرنے والاجب چاہے گا وابس چلا جائے گا، ك حضرت ابوموسی اتسعری اورحضرت حدیبغه بن بمان ایک محلس میں تضے ،ایک شخص نے آگر حفرت ابوموسی سے کہا کہ کسی آدمی نے تلوار لی اورجہاد کیا، بہاں تک کہ قتل کر دیا گیا، کیااس کے لئے جنت ہے ؟ حضرت ابوموسی نے اثبات میں جواب دیا توحضرت حزیفے نے ان سے کہاکہ اس تعض سے دوبارہ پو چھنے ،حصرت ابوموسیٰ نے پوچھا اور اس شخص نے وہی سوال دہمرایا حضرت ابو موسیٰ نے و ہی جواب دیا ،حضرت حذیفہ نے بھر حفزت او موسیٰ سے وی کہا اور الخول نے بیسری بار سوال سُن کروہی جواب دیا اورکہاکہ میرے نزدیک اس کا یہی جواب ہے ، بیشن کر حضرت حذیفہ نے کہا کہ جو شخص انسا ایسا کرے کا جہنم میں داخل ہوگا، البتہ جوشخص اپنی تلوارسے را و خدا میں حق کے لئے جنگ کرے گا اس کے لئے جنت ہے ، حضرت ابوموسی نے برجواب من كركباكه مذيفه في سيح كها، ا میرومغازی کے زبان مذاکرہ کے ساتھ اس سلسلہ ک**ار آنارو علامات** کے کھھ ایسے آنار اور داقعات بھی یائے جاتے تھے ،جن سے غزوات کی یاد نازہ ہوتی تھی ، مثلاً مجابدین کے زخم ،ان کے اسلحہ اور مخصوص عالات ابينے اندر بورئ مار بخ رکھتے تھے ، اوران سے متعلق وا قعات کا علم ہونا نظاءاس کی چندمثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

(تدوین پرومنازی) پید بدید (۹۵) پید بدید ایال رسول الشملي الشرعلي وسلم نے غزوۂ احد بیں حضرت رافع بن فدرج رہم کوصغر سنی کې وجہے سنٹرکت کی اجازت نہیں دی ان کے چیا ظہم بن را فع ن عرض کیا کہ بار ہوں ا<sup>ہر</sup>ا میرا بجنیجا ماسرتیرانداز ہے اوران کوسٹ رکت کی اجازت مل گئی۔میدان قبال میں ان کے سینے یاصل میں دشمن کا ایک تیرانگا جس کا پرجسم میں پیوست ہوگیا، چاان کو ئے کررمول الشر ملی الشرعلی، و لم کی خدمت میں آئے ،آب نے فرمایا کہ تم کہو تو میں اس کو نکال دوں ، ورنه محیوور دوں ، اگراس تیری موجو د گی میں آنکا متفال ہو گیا توشیادت کا مرتبه ملے گا ، چھا نے کہاکہ ٹب آپ اس تیرکوجسم میں رہنے ویں ، راوی محدبن طلحه کا بیان ہے کہ را فع بن خدیج جب کھانستے تھے تویہ بُراویرا کھ جآياتها ورصاف نظرآ بالقاءك حضرت را فع بن مدیج رم کا انتقال حضرت معا دییج کے دوریس عصر کے بعد ہوا ، تدفین کی تیاری ہونے ملی توحفرت عبداللہ بن عرضنے کہاکدرا فع بزرگ اوی تھے جب تک اطرافِ مدینہ میں ان کی موت کی خبر نہ کی جائے ان کا جنازہ مذاکھایا جائے ،اوردوسے دن ان کی جبنر ونکفین ہوئی، ہے حضرت ابوعبيده بن جرّاج رضن غزوة احديب رسول التُدصلي التُرعليه ولم كايشاني متبارک سے تیریاخود کی کڑی ایے دانت سے تھینے کر نکال تھی،اور سکنے کے دودانت ٹوٹ گئے تھے ، دیکھنے دالوں کا بیان ہے کہ کوئی چہرہ حس کے دانت ٹوٹے ہوئے موں ابو عبیدہ کے چرے سے صین وجمیل دیکھنے میں نہیں آیا، تاہ ا یک مرتبه حضرت معاذ بن حبل شنے حارث بن عمیرہ کو حضرت ابو عبیرہ م کے یاس خیریت معلوم کرنے کے لئے بھیجا،حضرت ابوعبیدہ پننے اپنی پھیلی کاز خم جوآریا ہوگیا تھا حارث بن عمیرہ کو دکھایا جس کو دیکھیے وہ گھیرا گئتے ، حضرت ابوعبہ دونے له بخارى وسلم، سه المطالب العاليه، ابن فر ميان ، سه المعارف صاعل ،

ان سے تستی کے انداز بیس کہاکہ والٹراس زخم کے بدلے مجھے شرخ اونرف گوارا قیس نامی ایک رادی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحرم کا وہ شل ہاتھ دیکھے ہے جس سے انھوں نے غزوہ احدیب رمول الٹرصلی الشرعلبہ و کم پررتمن کا وارروکا تقا یزید بن ابو عبید کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سلیم نے کہا کہ ابومسلم!آپ کی پنڈلی میں زخم کا برنشان کبیسا ہے واٹھوں نے نبایا کہ غزوہ خیبر میں یہ زخم لگا اور بیں اسی وقت رمول انٹرصلی انٹر علیہ و لم کی خدمت میں حاضر ہوا ،آپ نے اس پر تین بارؤم فرمایا ، اس کے بعد آج تک کوئی تکلیف نہیں ہوئی سک یزید بن بارون کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی او فی رمنے کے ماتھ میں زخم کانشا تھا،انھول نے تبایا کہ بیرزخسہ غزوہ حنین میں لگا ہے، میں رسول انٹرصلی اہلیہ علیہ دسلم کے ساتھ اس غزوہ میں موجو د تھا، ہے حفزت زیدبن ثابت مکایا دّ ں غزوۂ احدیس زمّی ہوگیا تھا اس لئے بیٹھکرنساز پڑھتے تھے ،او محرشن کہتے ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ ان کی خدمت میں گیا ،جب نمساز كا دقت بوا توحفرت زبربن ثابت بيني بيطي ادان واقامت كمي ،اورايك شخص كماكرتم آكے برهوا در نماز برهاؤ ۵ عروه بن زبیر کہتے ہیں کہ مسیےروالد حضرت زبیر بن عوام سے صبم پر شد میزر م کے بین نشان تھے ایک مونڈھے پرا تناگہرا تھا کہ میں اس میں اپنی انگلیاں ڈال کر کھیلاکرتا تھا، اورد ٔوزخم غزوہ بررمیں آئے تھے،ان کے علاوہ عزوہ احدیب ایک زخم آیا تھا۔ که له الزيروالرقائق ، ابن مبارك مشت ، كله بخارى ، كنابلغازى ، باب فزدة امد، سه بخارى ، كمابلغازى ، ملك بخارى ، كتاب المفازى . هه طبقات ابن سعد م الله عالي اصاب مستع ع ، الله بخارى ، كتاب للغازى ،

XXXXXX 94 DXX حصرت سعد بن الى وقاص كوغزوه بدرسي تيروس كے كئي زخم آتے اوران كاجميّه خون آلود ہوگیا،ام زہری کابیان ہے کہ جب اُن کا آخری وقت آیا تواس جُبّہ کو منگواکر کہا کہ اس کا جمھے کفن دیا جائے۔ میں نے اس میں غزوہ بدر میں قبّال کیا ہے، اوراسی دن کے لئے اس کو محصارکھا تھا۔ ک اس سلسله میں ایک اور واقعہ قابل ذکر ہے ، ابرا مہم تحفی میک ان کرتے ہیں کہ ان کے استاذ علقمہ بن قلیسؓ کے بدن پرایک مُرا ناکیٹرا تھا جس پرخون کے دھتے تھے ،وہ اس کیڑے میں نماز پڑھتے تھے ،لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کسیٹرا بدل کر دومرا کیٹرا پہن لیں ،ایھوں نے کہا کہ میں اسی کیٹرے میں نماز پڑھنا بہتر سمحتا ہوں، اس میں معضد کے خون کے دھتے ہیں ۔ بھر تبایا کہ ہم لوگ اذرہیجان بب ابک قلعه کا محاصره کئے ہوئے تھے، اندرسے معضد کو ایک بیٹھرلگا، اور خون کے جینیٹے ان سے جیئے پر بڑنے لگے ،اس وقت ایفوں نے میری مادر لیکر سراور حیے پررکھ لی، وہ خون یو کھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ والٹہ پہلکا زخم ہے ،ایٹرتعالیٰ اسی بلکے زخم میں برکت دے گا ،اس حزب سے ان کا سرمیے ٹ گیا تھا۔ اوراسی زخم میں ان کی دفات ہوئی ، کے حضرت انس صمبیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایسے بھائی حضرت براربن مالکٹے کی خدمت میں حاصر ہوا ،ا س وقت وہ جیت لیکے ہوئے نہایت خوش الحان سے نغمدسران کرکے اپنی کمان پر صرب لگارہے تھے ، بیس نے کہاکہ بھائی اِتنوق جہاد بين كب تك يه حال رہے گا؟ يُرسنتي أكل كر بعيلة كنة اور كہنے لگے كرتم سخيتے ہوکہ میں بستر پر جان دوں گا، والٹد میں نے سیکٹروں مشرکوں کو تو تیغ کیا ہے له تذكرة الحفّاظ مسكل ج ١ ، طبقات كبيري ، شعران مدول ج ١ ، که معنف عبدالرزاق مه<u>یم جا</u>،

(تروین برومنازی) پید بعد (۱۸) پید بعد (۱۸) اور برت سے مشرکوں کے قتل میں شرکی را ہوں ، ماہ عُروه بن زئير كابب ن بي كه مي ريان عبدالله بن زبير كل شهاوت کے بعد خلیفہ عدالملک بن مروان نے مجھ سے پوچھاکہ آپ اپنے والدزبیر بن عوام کی تلواريبي نتے ہيں ۽ ميں نے كہاكہ إلى،اس نے علامت دريا فت كى، ميں نے تبايا کے غزوہ نبر میں قتال کی وجہ سے اس میں دندانے بڑگئے تھے ،عبدالملک نے کہاکہ تی ہے۔ بھین فاؤل من قراع الکنا تب اس کے بعدرہ تلوار بم کو والیس دیری ، مشام بن عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ مم نے با ہمی مشورہ سے اس کی قیمت بین ہزار ورم رکھی ،اور فاندان کے ایک آ دمی سنے اس کوخر بر لیا ،اے کاش! ہیں اس کو خرىدىك بوتا،اس يرجاندى كى قلعى تقى، كله ا ما م جعفرصاد ق ح کتنے ہیں کہ رسول الشاصلی الشاعلیہ کو سلم کی تلوار کا 'مام ذوالفقار تھا ، میںنے دیکھی ہے اس کا قبضہ وغیرہ جاندی کا تھا ، اور مبوعباس کے یاس موجو د ہے تلکہ امام زہری و میان کرتے ہیں کہ حصرت حسین کا شہادت کے بعدان کے صاجزادے علی بن حسین رزین العابدین ) مدینی آئے تومسور بن مخرمر منے ان سے ملاقات کرے کہاکہ کوئی خرورت ہو تو کیئے ، انھوں نے کہا کہ کوئی خرورت نہیں ہے اس کے بعد مسور بن مخرمہ نے کہا کہ رسول الشر صلی اللہ علیہوسم کی تلوار کیا آب بمجھے دیں گے ؟ ڈرہے کہ لوگ آپ سے اس کونے لیس گے ، والٹریس جان پر کھیل جاؤنگا مگرکسی کونہیں دوں گا ، سم حضرت منظلہ بن ابو عامرہ غزوہ احد ہیں بحالت جنابت شہید ہوئے ،اورملا تکہ نے ان کوعنسل دیا اس ملنے ان کا نقب عنسیل الملائکہ" ہو گیا ،ان کی شہا دت کے له معنّف عب الرّدَاق م<del>نع ه م</del> ، طبقات ابن سعد منه به ، شرح البيرُ الكبير، باب المبازره م<del>يع س</del> سعه بخارى ، تما بلغازى ميس ، سعه معنّف عبدالرّرّاق م<del>ير ه ؟</del> ، كله مسلم، بب نفعاك فاطرم ،

تروین بیرومنفازی) ۱۹۸۸ میلاد به ۱۹۸۸ میلاد به ۱۹۸۸ اول بعدصا جزادے عبدالتربن خطله بيدا ہوئے اورا بن الغييل كى كنيت سے مشہور ہونے بعد میں اس خاندان کا ہرفرد ابن النسیل کی کنیت سے بیجانا جا اتفاء آن ہی میں عبدالرحمٰن بن سلیمان بن عبدالتُّر بن خطله بھی ہیں ، ابن مجرح نے لکھا ہے کہان کے يردا دا خنظله بن ابوعامركو ملائكه نے عنسل ديا ، ك حضرت سہل بن قیس ن عز وہ احب دیس شہید ہو نے ادر سیدائشردار حفرت حمر ہون کی قسبَ ہیں ان کے پہلو میں دفن کئے گئے ،اس لینے ان کوضیع حمزہ بن ملطلُم کہا جاتا تھا، بعدیس ان کے خاندان کے تمام افراد ابن تنجیع کی کنبت سے مشہور ہو<sup>تے</sup> ان ہی بیں طالب بن جبیب بن عمرہ بن سہل بن قبس انصاری مدنی بھی ہیں جن کو طاب بن مجيع كهاجا ما تقاء يله حضرت سلمه بن محبّق بزل مغزوة خيبريا غزوة حنين مبس رسول الشرصلي الشرعكية وكم کے ساتھ تھے اسی اثناران کوسٹان بن سسلمہ کی بیدائش کی خوشخری دی گئی اور انھول نے اس خبرکو سنتے ہی کہا کہ لسنان ارجی به عن دیسول انده صلی الله مسترده سیمیں رول اندمیلی اندعیہ وم کی ط عَليه وسلم احبّ الیّ مِحتَ ابشَرَجُونی تنه سے رحر با ہوں وہ سیے زرد یک اس بیّے سے زیاده محبوب ہے جس کی تم نے بشارت دی ہے۔ حضرت مسنان بن مسلمہ بن مجتق ہٰ لی اُ نے حضرت معاویہ اُ کے دور ہیں سندھ کے شہر قیقان میں جہاد کیا ہے جس میں ملائکۃ الرحمٰن کا نزول ہوا تھا، حضرت مالك بن عبدالله بن مسنان ختع برم مالك السرايا كے لقب معمشہور تع ، كيونكروه بعوث ومسرايا من بهت زياده حقد ليت تعم ، كله له تبذیر الترزب موالع ۱، که تبذب التهذب مدع ۵ هم امکار م<u>واا</u>ح س ، کمه امیار م<u>یم ج ب</u> ، المون يروساري المديد بديد الماري المديد بديد الماري المديد بديد الماري المديد بديد الماري المديد الماري ال

ابوالطفنیں کا قول ہے کہ میں غزد ہ احب رکے سال پیدا ہوا تھا، میں نے حیات نبوی کے ہم سال یائے ہیں، تله



له طبقات ابن سعدج ، مشت ، عه الكفايه في علم الروايه مكه ، عله تهذيب التهذيب ع منا ،

\* (1) \*\* \*\* \* (1) \*\* \*\* (1) \*\* \*\* \*\* (1) \*\*

## باب دنوم سیرومغازی کانخریری سرایهٔ

موسر کردم ایبردمغازی کے مافذوں میں وقی آئمی بعنی قرآن کیم سب میں اس کروم کے بہا مستندو معتبرا ورصیح تحریری مافذ ہے جس کا نزول والا کا ملی التر علیہ وسلم کے قلب مُبارک پر ہوا۔ آپ نے ایپ سامنے کا تبان و تی کو بھاکر لکھوایا ، اور حضرات صحابہ نے پڑھا، پڑھایا ، سنا اور یا دکیا ، بہت سے صحابہ کو بورا قرآن یا دخھا۔ فاص طورسے حیات نبوی میں جن صحابہ نے پوراجمع کیا ان کے نام محربن حبیب بغدادی نے کتاب الحبر میں اس عنوان کے ذیل میں درج میں ہیں۔

تسميت البيّاع للقران على عهد رسول النّرسلي الله عليه م ك عبد مي قرآن رسول النّرسلي الله عليه م ك عبد مي قرآن رسول الله صلى الله عليه سسد مع مع كرية والول كي نام .

دا) سعد بن مبید بن نعمان اوی ایخوں نے ست پہلے پورا قرآن جمع کیا ۱۲۰) اودردار عویمر بن زید بن قیس مل دس) معاذ بن جبل بن عمرو خزرجی شنه مه) ثابت بن زید بن نعمان خزرجی م، ده) اُبَلَ بن کعب بن مالک نجاری شن ۲۱) زید بن ثابت بن

ضحاك بخارى رضى الترعنيم، كه الله كتاب المجرّ مهيم ،

حصرت زیدین تابت طبیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رمول الٹرصلی الٹرعلیہ وکم کی خدمت میں رہ کر رقعات اور فکڑ ول سے قرآن جمع کرتے تھے ، عهد نبوی میں یورا قرآن جمع کیا جا جیکا تھا عہدصدیقی میں موجودہ شکل میں مورور ی ترتیب دی گئی،اس کی میصورت ہوئی کے سلامیریس غزوہ بمامہ میں ہمت ہے زُّ ارصحابِ بعِنی قرآن کے مُقاظ شہید ہو گئے اس حاد تنہ کے بعد *حصات عمر منے حصا*ت ابو بجرام سے کہا کہ اگر اس طرح قرّار و حُفاظ غز وات میں تنہید ہوتے رہے تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں قرآن کا زیا دہ حصہ صائع نہ ہوجا ہے۔اس لیے حفظ قرآن کے ساتھ اس کے تکھنے کا بھی انتظام ہونا جا ہتنے تاکہ مصحف کی شکل میں محفوظ رہے حصرت ابو بجرره کواس ہے کام میں بیس دیش ہوا مگرجب حضرت عمره کا اصرار زیاده هوا توان کوسنه رح مدر موگیا ،اور حصرت زید بن ثابت کی سُر کردگی مسیس قرآن کوصیفہ کی ممکل میں مرتب کرے حصرت اکو بکررمائے یا س رکھند ماگیا ان کے بعد حضرت عمره کے پاس رہا، بھرام المؤمنین حضرت حفصرہ کے پاس رکھا گیا۔ ا مغازئ موسى بن عقبه مين ابن شهاب زمرى كابيان مي كدجنگ يمامرمسين مسلمانوں کے بھاری مانی نقصان کی وجے سے حضرت ابو بجربہت گھرائے کہ کہیں قرآن کا ایک جھتہ صنائع ہوجائے انچیران کے حکم سے جن لوگوں کے یاس قٹ آنی ا جزار تھے ان سے ماصل کرکے پہلی بارعہد متدلقی ٰ میں قرآن کا غذیر مصحف کی صورت 🤻 مِن رکھا گیا، کے اس کے بعد حصرت عثمان می دور خلافت میں صرورت محسوس ہوئی کر قرآ ن کے نسخے مختلف شہروں میں بھیج دیئے جائیں، اور حضرت زید بن تابت سے زبراہمام قرّار صحابری ایک جماعت نے یہ خدمتِ ابخام دی ، اس کاسبب یہ ہواکہ مشکلہ میر له بخاری م 19 جس ، که اتعتبان معے ج 1 ،

تدين يردخازى المجابعة بعيد المالية حصرت حذیفه بن بمان م آرمینه ا درآذر بیجان میں شامی اور عراقی کشکر کے ساتھ جہاد *کررہے تھے* ، اوران دونوں علاقوں کے مجاہدین کی قرارت میں <del>ک</del>ے فرق یا یا ، تو واپسی برحضرت عنمان *رضیے کہا کہ* اتریت کو یمبود ونصاری کی طرح اختلا سے بیایتے ،حفرت عثمان منے حفرت حفصہ کے پہاں سے قرآن حکی طلب کیا ،اور حضرت زید بن نابت من ،حضرت عبدات بن زبیرم ،حضرت معید بر عام رمظ اور حضرت عَبدالرحمُن بن حارث رخ کے ذریعیہ اس کے متعدد نسفے تیار کراکم مكة مكرمه، مدينه منوره ،مشام ، بحرين ، بمن، بصره ، كو فذروان كئے ، ك قرآن میں سیرومغازی سے متعلق بہت سے واقعات اوراحکام ہیں.اگر ان کو جمع کها جائے تو ایک مفصل کتاب تیار ہوسکتی ہے یہم پہال برحیٰدغز دات و سرایا کی نشا ندھی کرتے ہیں ۔ بعثت ،ہجرت کے علاوہ عزوہ بدر ،عز وہ انحب ا غزوهٔ خندق، غزوهٔ خیبر، عز وه فتح مکه ،غزوهٔ حنین ،غزوهٔ تبوک وغیره کامفقل یا مجمل ذکر موجو ہے، سرتیابن حضرمی سورۂ بقرہ میں ،غزوہ بدرسُورۂ انفا ل ميں،غزوة احد،اورغزوة بررصغریٰ مورة آل عمران میں ،غزوة خندق مورة ا حزاب میں ،صلح حُدیب مورة الفتح میں ، غزوة بنی نصبیر سُورة حشریں ،غزو<sup>قوم</sup>ین اورغزوهٔ تبوک سورهٔ برارت مین،اور حجة الوداع سورهٔ ما نَده مین مذکور ہے، اس کے علاوہ مختلف سورنوں اور آیتوں میں غزوات وسسرایا ،غنائم،انفال، نے ' ، اور جہا د و فتال کے احکام وفضائل ، کفار ومشرکین کے ساتھ عہدہ پمان اوراس قسم کے امور بیان کئے گئے ہیں۔ اس کئے حصرات صحابہ غز دات کے بارے میں س<del>س</del>ے پہلے قرآ ن کی طرف ورجوع كرت ت مح بسور بن مخرمه نے ايك مرتبر حفرت عبدالرحمان لة تفعيل كرية اتقان ميه "امنك ملافظهو،

تروین میزمغازی } پیپیون بردید ابن عو ف منسے کہا۔ مامول إغز و هُ أُحسد مين اينا دا قعه ياخال اخبرناعن قصتكم يوم ہم۔سے بیان کریں ، تواکفوں نے اس کے جواب میں کہا۔ ا قوم بعدد العشرين ومائكة آلعال 💎 تهورة آل عمان ك ايك بيتي ايتوں كے بعد تحب قصتنا، وَا ذ عنك وُ ت يُرض من بيل بمارا واقعه يا وُك، جواس مِن أَهْلِكَ تَبَوِّى المُؤْمنين - آيت سي شروع بوتا ب وَاذْ غُدُوتَ معتاعد للقِتال، له من اهلك الخ ابوعمران کا بیان ہے کِہ غزدہ قسطنطنہ میں مہاجرین کے نشکرسے ایک شخص دشمن کی صف پر حملہ کر کے اندر گھس گیا ، بر دیکھکر کھر لوگوں نے کہا۔ القىٰ يەۋالى انتھلكة اس نے اپنے کو ہلاکت میں ڈال دیا اس غزوہ میں ہمارے ساتھ حضرت ابو ایو ب انصاری جی نقے، لوگوں کی یہ بات سن کرائفوں نے کہا کہ تم لوگ اس آبت کو بے موقع محل جیسیاں کرتے ہو، نحن اعلم على لا يد ، أنما الريت كامطلب م زياده جائة بي نزلت فلااء یہ تیمانصارکے بارے میں نازل ہوتی ہے۔ بچر فرما باک بم لوگ رسول الشرسلی الشرعلیدو لم ک صحبت بیس رے،آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے ، اورآپ کی مدد کی ، جب اسلام کا ظہور و غلبہ بوگیا توہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و نصرت کا شرف بخشايها ل مك كه اسسلام كاظهوروغلبه بهو كبا الم في آب كواين ابل وعيال اوراموال واولاد پرترجیح دی ،اب جہاد کادورختم ہوگیا،اس لئے ہم لوگ جل کر له انقان مید رج ۱

و تدون ميرومان کيد بيد ان کا کيد بيد اب دو ا پینے اپنے خاندان اور بال بچول میں رہیں ، اس پر بیا تیت نازل ہو گا-وانفقوا فى سبيل اللهِ، ولاتلقوا ادرتم بوك الله كل راه مين خرج كرو اور ايينے کو بلاکت میں مت ڈالو ، بايد يكعرالي التهلكنز اس لئے ملاکت اولا دواموال میں رہنے اور جہاد ترک کرنے میں ہے، کھ سعید بن جبیر کتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عیاس سے سورہ الفال کے بارے میں سوال کیا۔ انھوں نے ترایا کہ یہ سورہ غزوہ بدر کے بارے بین مازل ہوئی ہے ،اورسورہ حشرکے بارے میں یو جھاتو تبایا کہ بیسورہ غزوہ بی نضیر کے بارے میں نازل ہوئ ہے ۔ سے ابراہیم بن حارث بن خالدتی قرشی خسے مردی ہے کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیرولم نے ہم کو ایک سرتیر میں ردانہ فرمایا اور حکمر دیا کہ صبح وشام بیر آبت بر<del>اعت</del>ے رہیں۔ اَنْحَسِنُتُمُ النَّمَا خَلَفْنَا كُمْ عَبَثًا وَّ النَّكُمْ اللَّيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ، جِنائِج مماس ارشا ونوى پرعمل کرئے اس سے تیہ میں صبح وشام اس آیت کا ور د کرنے رہے یہال تک ال منيمت ليكر صيخ وسالم دالبس السيخ ي<sup>عم</sup> جہاد و غز وات بیں صحابہ کرام فرآن کے بعض الفاظ کو شعار کے طور برآبیں میں استعمال کرتے تھے تاکہ اس سے ایک دوسے رکو میدان جہاو میں بھوان مکیں، رسول التمرسلي الترعليه وسلم نے صحابہ کو نبا با تھا کہ حب تم پرشب نوں مارا جا سے توالیس میں حاسم لا بنصرون کوشعار کے طور پر کہو، مسیلہ کڈاب سے جنگ کے موقع پر مجاہرین کا شعار " یا اصحاب سٹورہ البقی ہی تھا ہم حفرت عیدالتٰد بن عیاس مع بیان کرنے ہی کہ میں رسول اوٹر صلی اللہ علیہ وقم کے اکابرصحابہ کی خدمت میں رہ کران سے رسول الٹرصلی الشرعلیہ وسلم کے مغازی کے له تفسيرا بن كثير ميرا ، كه بخارى سه اسدانا برمير ارسمه مصنف ميره ومساس،

پر بیان کیرو مفارک) پیدید کار ۱۰۲ کید دوم بارے ہیں اور قرآن میں مفازی کے بارے میں جو کھے نازل ہوا ہے اسب کو مهلوم کیاکرتا تھا ، که ، حضرت ابن عباس منترجمان القرآن تھے تفسیر کے حلقہ ورس کے ساتھ مغازی کا حلقہ درس کھی قائم کرتے تھے۔ حضرات صحابها ورمجامرين سفروح ضربس قرآن سيكهض سكهاتي تقع حتى كهجهاد میں یمشغلہ جاری رہتا تھا۔ البتہ جہاں قرآن کے دشمن کے باتھ میں بڑنے اوراس کی ا بانت کا خطرہ ہوتا تھا و ہاں قرآن بیجانے کی ممانعت تھی۔ امام بخاری من كتاب الجباد والسيرك باب السفر بالمصاحف ألى ارض العدد "روايت كى ب--وقد سا فراننی صلی الله علیدسلم رسول الترصلی الترعلی وسلم اورآت کے واصحابه فی ادض العدو، و هدر مسمی محابرتمن کے علاقہ میں بحارت سفنر قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے۔ يُعلِّمون القران- كه عہدِنہِیٌ میں جب کوئی سریَّہ روانہ کیا جا یا توصحابہ زیادہ سے زیادہ اس میں ' *لکل جاتے تھے ،اوررسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسسلم مدینہ میں چند صحابہ کے س*اتھ رہ جاتے تھے،اس درمیان قرآن کا نزول ہوتا توتمام شرکار سرتیاس سے بے خبررہے، اس پر قرآن کی ، آیت نازل ہوئ ، وما كانالمومنون لينف واكافّة ورمهانون كويه زياسة كرسب تكل جأي فَلُولاً نَفَى مِن كُلِّ فِرقة مِنهُم طَائفة بيس ايساكيون نر موكر برجها عت معجند پوگ جاتیں تاکہ باقی بوگ دین کی مجھے بوجھ ليتفقّهوا في الدِّين وَلينُـندُرُوا حاصل کریں اور تاکہ یہ بوگ ڈرائیں این قومهم اذارجعوا اليهم لعلهم قوم كو، جبية قوم وابس آسة، تاكه ده وري يحلاً رون ، رتوبه ، ا دراضیاط کریں ، سه اصًاب صبحه و صعه ، شه بخارى ، كتام الجهاد والسيرمسال ج ٧ ،

الرون يروموازى المعديد المحالية المعديد المحالية اس کے بعدصی برکرام کی ایک جماعت رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم کی خدمت میں ما نرباش رہ کر نازل شدہ مسمران احکام کو سرتے سے دالیس آنے والے مجابرین ہے بیان کرنے تھے ، اس طرح حب آپ غروہ میں تشریف بیجا تے تو ما ذون اور معذور توگوں کے علاوہ تمام صحابہ ساتھ مہوتے اور اس ورمیان بیں جو قرآنی احکام ازل ہوتے واپس آ کرمدینہ والوں سے بیان کردیتے المه غز دات میں قرآن کی تعلیم کا سسلسله خلا فت را شدہ میں بھی قائم رہا عہبہ صدىقى ميں جنگ يما مه ميں جا بربن عبدالشرسلم جغ زخمی ہو گئے اور قریب ہی مقام عقر میں علاج ومعالجہ کے لئے تصرِ گئے اس درمیان میں وہاں کے بوگوں کو قرآن کی علیم و یتے رہے بہاں بک کرصحت باب ہوکر والیس ہو تے ۔ تله عہدِ فارو فی میں آ ذربیجان مفامی باستندوں کی سکشی کے بعد دوبارہ فتح کیا گیا۔اس مرتبہ امیرنش کراشعث بن فیس نے دظیفہ یاب عربوں کو و باس آباد کیا ، ان بوگوں نے مقامی باستندوں کو دعوت اسلام دی ، اور جو بوگ مسلان ہوئے ان کوقران کی تعلیم دی ، جب حضرت علی منے وور میں اشعث بن فیس و ہاں کے امیربن کرا سے تواکٹر باشندوں کومسلان یا یا جھوں نے قرآن پڑھ لیا تھا۔ تلہ حصرت معاویھ کے دور میں ردوس زروڈ شبیا ) فتح ہوا ، اسسلامی فوج ساتھ سال تک ویاں ایک فلعہ میں مفیمر ہی ، حصرت معاویر مناری باری سے مجاہروں اور مرابطول کوروا نہ کرتے تھے ،حبن میں مجاہر بن جبرہ بھی تھے ،اور فلعہ کے اندراسلامی تشکر کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے ، نیز مجا ہر بن جبرنے قسطنطنیہ کے قریب اوّاد نامی جزیرہ میں قرآن کی تعلیم دی ، تبیع د کعب احبار کی بیوی کے بیٹے ، نے ان سے ر دوس یا اروادمیں قرآن پرطنصا تھا، سم له الجرح والتعديل متوم ، مله تاريخ كبير ميم من الله فتوح البلدان ماسة ، كله النا معتد ،

و (ندوین بروسازی) پیده بعید (۱۰۸) پیده بعید (یاب دوم ربیع بن زیاد طار <sup>ق</sup>ام<sup>نا ب</sup>م وخراسان کی مہم پر <u>تھے</u> ، ایک مرتبه زیاد بن ابوسفیا<del>ن ن</del>خ ان كو لكهاكم الميرالمومنين احضرت معاويه ) كى طرف سے ميں آپ كو حكم ديتا بول كه ما إل غیمت میں سے سونا چاندی الگ کر کے تمام مال غیمت اسسلامی تشکریں تقییم کردیں ، اس کے جواب میں ربع بن زیاد نے لکھاکہ امیرالمومنین ک<sup>تاب</sup> خط) سے پہلے مجھے کتاب اسٹر انى وجدت كتاب الله قبل كتاب اميرالمؤمنين. ائس کے بعد خمس نکال کرسارا مال غینمت مستحتبن میں نقسیم کردیا، له ابوراشد جران وح کا بیان ہے کہ میں نے حضرت مقداد بن اسور م کو دیکھاکھ میں میں ایک متراف کی دکا ن پربیٹے ہیں ،خیال ہوا کہ کسی جہاد میں جانے کیلئے تباریں، میں نے اُگن کے بڑھا ہے اور ضعف کو دیکھتے ہو سے کہا کہ آپ الٹر تعالیٰ کے نزدیک معنروریس اس عمریس جهادیرنه نکلیس ، پیشسنگرانفوس نے کماکہ اتت علیناً سوری البعوت ، انفروا مهارے یاس سورة بعوث دجها دمین ترکت خفافًا وتقالاً عه ک سورہ ) آئے ہے بینی انفرہ اخِفا فا وثقالاً -حصرت انس م بیان کرتے ہیں کہ حصرت ابو طلع پر سورہ برارت کی تلاو*ت کرہیے* مقے ،جب اس آیت پر بیونے انفرو اخفافا و ثقالاً تو لول . لااری د تنا إلا يستنفرنا، شبا بنا، يس ديمهر بابول كرم ارارب م كورم ارك وشيوخنا، يا بُنيُّ جهزّدنى،جهزّونى فوجوا نوس كوا در مهارے بوڑھوں كو جہاد كيلئے الحعارُ بإہے ، ا ہے بہرے بیٹو! میرا انتظام کرد یشن کران کے اواکو سنے کہا کہ آپ نے رسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم کے سا تقہ

اب دوس المرسل المعادية المعاد جہاد کیا حتّی کہ آمیے کا وصال ہوگیا ، اورحضرت ابو بکرین کے ساتھ جہا دکیا حتّی کہ دہ می انتقال كركمة ، اورحضرت عمره كے ساتھ جہاد كيا يہاں تك كدان كالىجى انتقسال ہوگیا،اب ہم آب کی طرف سے جہاد کریں گے،مگر حضرت ابوطلح ہے نہیں مانے، اور بحری جہاد کئے گئے کئل گئے ،اتفاق سے جہاز پراٹ کا انتقال ہو گیا، اور ائن کے دفن کے لئے سات دن کے بعدایک جزیرہ ملا ، اوراس میں ان کو دفن كياگيا،اس وقت تك ان كے حب ميں كو لئ تغير نہيں ہواتھا، كم معدین ابراہیم سے روایت ہے کرجنگ فادسیدیں ہوگ ایک شخص کے یاس سے گذرے حس کے دونوں ہاتھ اور دونوں بیر کے عظم ہوئے تھے اور وہ اس مال میں یہ آیت برا مقرر ما تھا۔ مع الذي الغم الله عليهم مل لنبيين انبيارا درمِدَيقين اورستمرارا ورصالحين وَالْصِدِّ يَقْلِن و الشَّهِ كَاءُوالصَّالِينَ ﴿ كَمُسَاتِهُ فِي بِرَاسُمِ فَا انْعَامُ كَيَاسِم، يَبْتَرِي وحسن إولنك رفيقًا ، رفيق ميں۔ ایک شخص نے اس سے پوچھاکہ تم کون ہو ؟ اس نے جواب دیا کہ قبیلہ انصار کا ایک آدمی ہوں ، تلے عبدرسانت مين ديوان الانشار كاباقاعة عهر مبوی کی باد گار محربیری شعبه قائم نهیں ہوا تھا مگرتمام اہم امورو معاملات تخریری شکل میں ابخام پاتے تھے، ادران نخریروں کو محفوظ رکھاجا اتفا، اس کام کے لئے عام کا تبول کے علادہ چند مخصوص کا تب مقرر تھے ،جومفوفئه فدمات کو مجسن وخوبی اور ذمیہ داری کے ساتھ ابخام دیتے تھے، مله طبقات ابن سعد تفسیر بن کثیر م<del>ا ۱۵ م ۲</del> ج كه كتا صُ الخراج فاحني ابو يوسف صلت ،

تدوين سيرومفازي بهيد بين ال جهشیاری نے کتاب الوزرار والکتّاب میں اسماء من ثبت علی کتابة دسول دلله صلی الله عَلیهٔ وسکلم کے عنوان سے ان کے نام اور شعبہ کتابت کو یوں بیان کہیا، على بن إلى طالب اورعثمان بن عقال الم دونوب حصرات وحى كى تمابت كرت تھے، اگریر موجود نہ ہوتے تواُبّ بن کعربے کورزیہ بن ٹابنت نے یہ خدمت ابخام <del>دیتے تھے</del>، خالد بن سعید بن عاص اورمعا و به بن ایی سفیا ن مِ رشول انٹھلیاں مُراملی الرعابی سلم ک ضرمت میں رہ کرآپ کی زاتی صروریات وحواج مجھ تھے ، مغیرہ بن شعبین اور حصین بن نمبر من عام لوگوں کے قرصہ جات اور بامی معاملات و قصایا تکھتے تھے ، عبدالشر بن ارقم بن عبد بغوث من اور علام بن عقبر من عرب قبائل کے یان کے چنموں ، ادر انصار کے زن وشولی کے امور تکھا کرتے تھے۔ زید بن ٹابت جن کتابت وحی کے ساتھ امرار و سلاطین کے نام خطوط اور دعوت نامے تکھتے تھے، معیقیب بن ابو فاطری رسول الٹرملی الٹرعلیہ وسلم کے غنائم تکھتے تھے، خفلہ بن ربیع بن موقع رم ان کا تبوں کی عدم موجود گی میں ان کی نیابت کرتے۔ تقے ،اس لئے ان کا لقب " الکا تب " نفاء یہی رسول الٹرصلی الشرطیبہ ولم کے خاتم برؤار کھی تھے، کہ عبدالشربن سعد بن ابوسرح رم بھی ان ہی کا نبوں میں تھے ،مگر بعد میں مگر تد ہو گئے تھے، پھرامسلام لائے اس تعری سے معلوم ہوتا ہے کہ برشعبہ کے لئے زو ذمبہ دار کا تب رہا کرتے تھے، اوران کی اتفاقیہ غیر موجودگی بس ان کے کام دوسے رکا تب ابنام دیتے تھے۔ ان میں سے ہرایک اپنے اپنے شعبہ میں پوری مہارت اور وا تفیت رکھتا تھا اور خلافت راشده میں جب با قاعدہ دیوان الانٹ رکا تیام ہوا تو ان کی خدمات حاصِل له كمام الوزرار والكتّاب، ورق ٦ ،ب ( طبع دسا)

ااا کید بدید ااا ك كميّن، جِنا بخِه عبدات ربن ارفم عهب مِنتقِي مِن شعبهُ انت ركے د تمه دار تھے ، اور عہد فارد تی میں سبت المال کے کانب ومحاسب تھے ، ان کی دیانت والانت کا پر حال تھاکہ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعف ادفات باوست البول كے نام ان سے خطوط لکھواکر بغیرسنے ہوئے مہربند فرما دیا کرتے تھے۔ اله معیقیب بن ابوفاطریم بھی عہدِفار وقی میں بیت المال کے محاسب و کاتب اورحصرت عمرکے فرامین لکھنے تقے۔ اورعہدعثما لیٰ میں خانم بروار تھے۔تلہ و رسول الشملي الشرعليه وسسم ابيت عهد احم، صلح ان تخریرول کی اہمیت نام ، قطائع نامے ، دعوت نامے ادراس قسم کی دومئیری تخر بریں اور رسائل ان ہی کا تبوں سے املار کراتے تھے، بھران کو مشن کرتوتیق و نصدیق فراتے تھے ،اس لئے یہ تحریریں وحی الی کے بعد برط ی ا ہمیت رکھتی ہیں ، اوران کے مستندومعتبر ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنیائش نہیں ہے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ مشہورًا بئی اہام محمد بن میرین متوفی سنالہ کے اس قول سے بہوتا ہے۔ لوكنتُ مَنَّخَـنُ ۗ إكتابًا لاِتَّخَـٰنَ تُ اگریس احادیث کوکنا ب میں نکھیتا نوسول منٹد صلى الشرعلية ولم كے خطوط ورسائل كو فرود كله بنا، ابن سيرين حفظ مديث كے مقابلہ ميں كتابت مديث كے حق ميں نہيں تنے، ان نخربرون بین سے بہت می تخریر بر کئی صدیون نگ محفوظ رہیں اور حب آصادیث اورمیردمغازی کی تدوین کا د ورایا توان سے کام لیاگیا، بلکه آج یک اس دور کی بعض تحریرین موجود ہیں۔ اس وقت ہم ایسی چندیاد گار تحریر دل کی نشانہ ہی كررك بي جومختلف قبائل اورا فراد كے ياس فاندان درخاندان محفوظ كھى كتبى، <u>له اصابَ مسسرج ۱۱ ، سکه اصابَ منسل ج ۲ ، سکه طبقات این سَعد مه ۹ رج ۷ ، </u>

مدون ميرومفازي بديد السيال يديد يورد اور بعد میں بڑے کام کی نابت ہوئیں، ان مکاتیب ورسائل کی علمائے میرومغازی کے نزدیک بوی اہمت تھی۔ ا ورا تصول نے ان کو کتا بی شکل میں جمع کہا تھا، ابن ندیم نے ابوالحسن مُلا ننی متوفی هایده کی تصانیف میں ۱۱ ) کتاب عبود النبی صلی الله علیه وسلم ۲۱ ) کتاب رسائل البنی صلی ایشرعلیه وسلم دس ، کتاب صلح البنی صلی ایشرعلیروسلم دم ، کتا مِ تختب البني صلى الله عليه ولم أده اكتاب من محتب له البني صلى الله عليه ولم كتااً با اوا ماناً ، (۲) کتاب الخاتم والرُسُل کے نام نکھے ہیں ۔ دالفہرست مٹیا ومشا) إسيرومغازي سيمنعلق تخريرول إبتدائة اسلام سے اس كا أنتظام كابسدا بندائ اسلام سے شروع ہوگباتھا ،حفرت عباس بن عبدالمطلب عزوة بدرسے پہلے مى خفيد طور سے مسلمان ہو جکے تھے ، اور کفار مکتہ کی سازشوں اور جالوں سے تخر برکے ذریعبکہ رسول الترصلي الشرعليدوسلم كومطلع كياكرت مخقط ،اس لية مخالفين اسسلام كى كوتى بات آپ سے پومشبیدہ نہیں رہتی تھی ،اورمکّہ میں جومسلمان رہ گئے تھے حضرت عماس کی وجہ سے مامون ومطبئن تھے، کے اسی زمانہ میں دسول الٹرصل الٹرعليه وسلم نے حضرت حذیفہ سے فرما يا كه مسيب لية اسسام قبول كرف والول كے نام لكھو، چنا بخد و يُره بزار مسلمانوں كے نام الکھے گئے ،حفرت مذیفہ کہتے ہیں کہ یہ تعدا د دیکھکر ہمنے کہا کہ آج ہم ڈیڑھ ہزار ہوکر دررہے ہیں ، یس نے وہ زمانہ بھی یا یا ہے جس میں ہم نوگ سخت ابتلار میں تھے،حتی کرادی تنہانماز پڑھتے ہوئے ڈرتا تھا، غزوات میں مشریک ہونے والے مجاہدین کے نام د فانریس لکھے جانے تھے، ك تبذيث التهذب مستلاج ه ،

اب دور المرون المرون المرون المرون المرون المرون المرود ا ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول الشمیلی الشرعلیہ سے عرض کیا-يارسُول الله الى كُتِبت في غروة يارسول الله الميرانام فلان فلان غروه مين کھا گیا ہے اورمیری بیوی مج کوجانوالی ہے كذاكذا، وامرأتي حَاجَّة" آب نے فرہ یا جاؤ ، اپنی بیوی کے ساتھ جج اداکرو، ک حضرت کعب بن مالک نے عز وہ تبوک میں مجاہدین کی کنزت یوں بیان کی ہے والمسلمون مع وسول الله صلى الله مرسول الشرصل الشرعليدوسم كم بمراه مسلان عليه وسلم كشير لايجمعهد اتى كيرتعدادي تف كمس رميريني كتاب حافظ ، يربي الديوان عه آكة ته، غائم کے جمع وتقبیم کا بافت عدہ اندراج ہوتا تھا، یہ خدمت حفزت معیقیبہ بن ابو فاطمہ ابخام دیتے تھے ،اوراس کے خاص کا تب تھے ، ہمشیاری سے لكحاسب -معيقيب بن أبوفا طمه اوسى رهول التولى الله معيقيب بنابى فاطمة الاوسى كان يكتب غنائم دسكول الشه عليه وتم م عناتم تكفته ته، صَلى الله عليه وسَلم سه محد بن مسلمه اوسی انصاری مرسول انشرصلی انشرعلیه دستم کے کا تبول میں قديم الامسلام اور فضلا سے صحابہ میں سے ہیں . غز وہ بدر اور دوسرے غزوات يس شركي رب بي ،رسول الشرصلى الشرعليه وسلم كےمعتمد خاص بير، وہ بھى مال غنيمت كاحساب وكتاب ركھتے تھے، چنا پنرغز وہ بن قينقاع ميں يبودي زر گروں کا مال غنیمت انھوں نے جمع کیا تھا۔ سے كه بخارى ، كتاب الجهاد والسير ، إم كتا بترالام الناس ج ٢ مثلا ، سكه بحارى ، كتاب المغازى ، باب صرية كعب بن مالك رسمه كناب الوزرار والكتاب منايسا، حمله طيقات ابن معدج ٢ منسه ،

تروين سيومازي پين بين الله ١١٨ ١١٠ ١١٠ ١١٠ الم غزوة بن قریظه میں مصار کے بعد ہہودی با ہرنکلے تورسوں الٹرملی اسٹرطیہ وسلم نے محمد بن مسامی<sup>م</sup> کو حکم دیا کہ وہ مرد دل کو عور تول بیوّں سے جدا کرکے ان کی مشکیس غزوة بنی نفیهیں بہودیوں کا اخراج محمر بن مسلمہ بی کی ذمّہ داری اور نگرا نی میں ہوا ، سه بعض غز وات کے موقع بررسول الشرسلي الشرعليه وسلم كے خطبات لكھ لئے جاتے تھے اور صحابران کواییے یاس رکھتے تھے، فتح مکتہ میں آپ نے جو خطبہ دیا تو بمن کے ابوشاہ نے اٹھ کرع ض کیا یارسول انٹر! آپ میےریئے اس کو لكهددين اورآب نے صحابے ضرایا اكتبوا لابی شاہ بعنی ابوشاہ كيلئے يہ خطبه یه تحریرین احادمیث دمیئرا در تواریخ بین روایت کی گنیں ادران کومحفوظ کر ایا کبا ، ہم بیال ایسی تحریروں کا ذکر کرتے ہیں جوعہد نبوی میں تکھی گئیں اور کئ صديوں تک بطور يادگار ہا تى رہيں -مكا بزت نبوى كاعربوك مين إحترام اصل الشرعلية لم عد دعوى خطوط ورسائل کو عظیم انس ن کی تحریر سمجیکر بهت معزز و محرم گردا نتے تھے، اوران کی ناقد ا شناسی کو باعث و بال تصور کرنے تھے ، فبیلہ کے افراد جمع ہوکران کو پڑھتے اور سنتے تھے ،اس کا بطورخاص انہام کرنے تھے ، رسول الشرصلي الشرعليية ولم في سمعان بن عمرو بن قريط عُرني م ياس ووق مكتوب روانه فرمايا جوج رائ كم ايك مكرات يرتنعا اسمعان بن عمرو في الأممارك سے اسے ڈول کی پیوند کاری کردی اس پران کی لڑکی نے ان سے کہا۔ له طبقات ابن سعد مدع جرم، كه ايضًا مده، سله بخارى ومسلم،

یں دیکھ رہی ہوں کہ نم بربہت مبلد کو نی مااراك الأسيصيبك متارعة مصيبت آنے والى ب سيرالعرب خط (تاك كتاب ستدالع بب فرقعت تمبارے ام آیا اور تم نے اس سے دوں کی پوند به دلوك ـ محاری کر دی ، اس بولی کی یہ بیشین گوتی یو صحیح ہوئی کہ أو حرسے اسسلامی لشكر كا گذر ہوا اوراس نے ان کے مال وا سباب پر قبضہ کر لیا ،اس کے بعدا تھوں نے خرمتر بوی میں اکراسلام فبول کر الیا وراین حرکت پرمعذرت کرکے ندامت ظاہر ک ، سمعان بن عمرونے بہ حرکت بحالت کفر ک تھی ، مگراسسلام کے بعد بھی بہ داع ان کے خاندان بر باقی رہا اورائکی اولاد کا نقب بنواللہ نعے دیوندکار کی اولاد) فرگیا، الو عاره عبدخیر جمدانی کاسب ان ہے کہ میں بچین میں ا بینے وطن مین میں تھا اسی زمان میں ممارے تبیلہ کے پاس رسول الشرصلی الشرعلیروسلم کا دعوتی مکتوب ہ یا ،اس کے پوصنے اور سننے کے لئے بڑا انہام کیا گیا، منا دی ہو ٹی ، لوگ ایک مبدان میں جمع ہوئے ، میکروالد بھی گئے اور دو بیرتک ولاں سے او لے، والدہ نے کہاکہ تم اب تک کہاں تھے ، کھانا تبارہے ، بچے کھانے کے بے ضد کر رہے میں ، والدیے کہا کہ اے ام فلاں! ہم بوگ مسلمان ہو گئے ہیں ، تم بھی اسسلام فبول كرو، مم ف دين بدل ديا ہے ، تم مجى دين بدل وا او، كه ابوشتراد و ماری عمان من ایک سوبیس سال یک زندہ رہے ،ان کابیان ہے کر مہارے پاس رسول الٹر صلی الشرعليہ وسلم كا مكتوب آيا تو مم نے كسى <u>لكھے يڑھے</u> آدمی کو تلاسش کیا ، آخرا یک دار کا ملاحس نے بیمکتوب پڑھ کرشنایا، تله له طبقات ابن سعد صنه على و والمك ، كه الانساب بمعاني مصل ع ١٠ ، سکه اصائہ مسلنگ ہے ہ ،

موری اب ایسے وٹائق نبویہ کی شالیں پیش کی جاتی رکھر میرس رنگر میرس میں جومدتوں محفوظ رکھی گئیں،مغازی کے مشہور عالم مجالد بن سعيد بن عمير مهدانى كوفى متوفى مهمله المهيم داداعير دومر ان مهدان ك نام رسول الترصلي الترعلية وسلم ف رعوت نامه روامذ فرا باتقا ، جوتبيل بنوم دان میں محفوظ تھا اور مجالد بن سعید نے اس کی زیارت کی تھی ، ان کا بیان ہے ، كتاب رسول الله حسّلى الله عليه مسيكروادا ك نام رسول السُّر صل السُّر علية وسَلم الى جدّى عندنا له كافط مارے ياس ہے۔ قبیلہ بن عبس بن حبیب کے سردار ابوسسیارہ عامر بن ہلال متعی کے نام رسول الشرصسلي الشرعليه ومسلم نے رعوتی خط بھیجا تھا، جوان کے خاندان میں موجور تقا ، ابن ابوحائم نے لکھا ہے ۔ یہ خط عامر بن ہلال کے چیاز ادبھائیوں کے والكتاب عندبني عتدالتعيين، كه یاس محفوظ ہے۔ قبيلَه بني طے كے مردار جَابر بن ظالم فدمتِ بنوى ميں آكرمسلان ہو سے، رسول الشرصلي الشرعليه وسلمية ان كوايك تخرير عنايت فرماني جوان كتبيله مي موجود تھی۔ یہ قبیلہ ا جاراور سلمی دو پہاڑوں کے درمیان آباد تھا۔ و كتب له كتابًا حوعندا حد تريد نے جابر كيليے اكب تو پرتهم جان کے تبیلہ بنوطے کے یاس دونوں پہاووں بالجبلين، دا جار اور کلی کے درمیان موجود ہے ، ابن جرادر معان نے بی اس کاذکر کی ہے۔ وف الى السبى صلى الله علية وسلم جابر رسول الترصلى الترعلية وسلم كى خدمت له المعارف ابن قييد مكت ، كه الجرح والتعديل ج س قسم اصك ،

(1) \*\*\* \*\* (1) \*\* بديده (تدوين بيرومفازي) بيديد بهيد وكتب له كتابًا فهوعندهم له مي كمّ اورآب فان كے ست أيكتري لکھی جوان کے خاندان کے پاس محفوظ ہے ستقير بن عدّار فريعي م ك ياس رسول التُرصلي التُرعليه وسلم ف الكه مكتوب يميا تھاجس کوان کی اولاد نے بحفاظت رکھاتھا ،اورعبدالٹربن کیلی بن سیلمان نے اس کی زیارت کی تھی،ان کا بیان ہے۔ ا دا نی ابن گلسیوبن عدّ اء کسّا بُ اسیربن عزّاد کے ایک ارم کے نے مجھے دیول ہُم من دسول الله صَلِي عُكيه مِسَلَم سنه من الشرطيروسلم كامكتوب دكهايا، قبیلہ بی عقیل بن کعب کے تین افرادر بیع بن معاویہ مطرف بن عبدالشراور انس بن قیس نے رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم کی خدمت میں آگرا بینے قبیلہ کی طرف سے آپ کے وست اقدس پر بیعتِ اسلام کی اور آپ نے ان کو بن عقیل کا علاقہ عقیق جاگیریں وے کر شرخ جراے برتمسک امر الهد یا جومطاف بن عبدالشر کے ياس محفوظ تقاء فکان الکتاب فی ید مطرف که سیم یمکنام مطرف کے پاس تھا، اس تحرير كالورامتن طيقات ابن سعديس منقول ہے، بْهَهُمْ بن مُعَاكُ كِيتِهِ مِي كَرْمِجْهَكُو باديه مِي الكِتّحْصُ ملا ،اس نے تباياكہ مِي كُمّ بجین میں رسول الٹر صک الٹر علیہ وسلم کو دیکھا ہے ،آگ نہا یت حسین وجمیل تھے، بھراس نے آپ کا ایک مکتوب دکھایا جواس کے جیا کی جاگیر کے متعلق تھا۔ فاخرج البناكتانيا فأذافيه هذا اس ع بمارك سامن ايك مكتوبيش كيا ما قطع البني صلى الله عليه وسلم جري كما تعاكريم الكراس كم جيافلال بن فلان بن فلان بعنی عدل که سکه فلان کورمول النرصل الشرعليك م ف دى ہے ، 

( تروین سیردمفازی) پیدید به پیده در ۱۱۸ کیدی بدید

قبلہ جعد بن کعب سے رقاد بن عمرو فدمتِ بنوی میں حاضر ہوئے ،رسول الشر ملى الشرعليدو المرتفاع الله من ايك قطعة زمين عطا فراكر تحرير اكمدى به تحریران کے خاندان میں موجود تھی،

رسول الشرصلي الشرعلية ولم في ال كومقام فلج میں ایک قطعهٔ زین دی اوران کوایک تخریر

واعطاة رسول انتهصى انتهعليه وسَلم بالفلج ضبعة مُ وكتب له كتابًا، وهو عن ن هم له

لکھدی جوان کے خاندان میں ہے ،

تبياء عكل كى شاخ بنى زمير بن اقيش كے مشہور شاعر نمر بن تولب نے فدمت نوى بي حاصر بوكراسسلام قبول كيا ، رمول الشرطي الشرعليدوسلم في ال كرساته بنوزبسربن اقبش كوايك مكتوب ردانه فرمايا جواس قبيلهك بالمسس مدتوس موجود تفا ابوالعب لاربزید بن عبدالله بن شخریه ری متوفی سفنا میم کا بیان ہے۔

اتاناد ملى منعكل ومعه كتاب ماركياس فبيلوكل كالكشخص أيام مِن در شول انتُله صَلى انتُه عَليه وسَلم ساته چرطے كے محرطے پررسول انتُرحل انتر فى قطعة جراب كتب لمصر عليه وسلم كاليب تحرير من جوآب في الك الدكمي الله من محسد دسول ا ملتٰه الی بنی محمّدرسول *انٹرک طر*ف سے بن زمپسر بن اقیش کے نام۔

زه ربن اقیش الخ که

اسمكتوب نبوى كاذكرمتعددكتابول مين معمولي فرق كے ساتھ موجود ہے، متلاً كتاب المنتفيّ ، ابن جارد د اورجمع الفوائديس يزبد بن عبدالله بن تنخير كا ﴾ بیان ہے کہ ہم ہوگ بھرہ کے مقام مربد میں باتیں کررہے تھے، ہمارے پاکس ایک اعرابی آیاجس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا ،اس نے تبایا کہ ریُولٹلر صلی الشرعلیہ وسلم کی تخریر ہے ، میں نے اس کو لے کرسًا تھیوں کو سنایا ،اس کی ابتدار له طبقات ابن سعد مستسع ا ، منه طبقات ابن سعد م<u>قسع ،</u>

روین میرومفازی ۱۴۰۴ ۱۴۰۸ يوں تقى به بسم الشرالرحمان الرحيم محمدر سول الشركى طرف بشمالته الرّحلن الرّحيم وسنا سے یہ مکتوب بی زمہیر بن اقیش كتاب من محتر دسُول الله لبنى زعدر بن الليش الخ ہم سے اس اعرابی نے رسول الله رصلی الله علیه وسلم کی ابک حدیث بیان کی، میں نے پوچھاکہ یہ حدیث آب نے خود رسول الٹرصلی الٹرطلیہ وسلم سے سن ہے: ا تصول نے کہاکہ تم لوگ سیمھتے ہوکہ میں رسول التُرسلی التُرعلیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بول کا، یہ کہہ کروہ ہمارے اِ تھ سے مکتوب کے کرچلے گئے۔ اُھ اِلوعبید تاسم بن سلم في كتاب الاموال مين يزيد بن عبدالله بن شخيرسے تقريبًا يهي روابت درج کی ہے، اوراس مکتوب کامضمون یوں بیان کیا ہے۔ بسمالة الرمئن الرحيم سسمالله الرحلن الرحيم محدرسول انٹرسلی انٹرعلیہ و کم کی طرف سسے من محمد رسول الله صلى الله عليه

بسم انترائر من الرئیم محدرسول انترسلی انترطیه و کم کی طرف سے عکل سے بنی زہیر بن اقیش کے لئے ،اگر تم لوگ لا الدالآ انترکی گوا ہی دو گے ،اور زکوا قد اداکرو گے ، اور مشرکین ترک تعلق کر لو گے ، اور مال غیمت سے خمس اور رسول انترسلی انترعلیہ وسلم کا خالصہ دوگے ، تو انترا دراس کے رسول کی طرف سے تو انترا دراس کے رسول کی طرف سے بسمائله الرحلن الرحيم من محمد رسول الله على الله عليه وسلمر لبنى ذه يوبن اقيش من عكل انكم ان شهدتم ان لا الد الا الله ، واقمتم الصلوة ، وانيتم الزلاة وفارقتم المشركين ، واعطيتم من الغانم الخمس ، وسهم البنى صلى لله عليه وسلم ، والصفيّ - او قال : وصفية فانتم امنون بامان الله ورسولة كم

اله كتاب المنتقى ، ابن جارود صنط ، وجمع الفوائد ص<u>سم ، جمع الفوائد صحه ، منا</u>ح ، مناب الاموال مسلا و صلا ،

الروين سيرمغازي بيري بيديد اس ١٢٠ بيريد بيويد عَدّار بن خالد بن ہو ذہ خ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس آئے ،آپ نے ان کویا بی کا ایک حیث مه جاگیریس د کیرا بک تحریر دی ،حبل کو وه مجفا ثلث ر تھتے تھے ،ادرآنے جانے والوں کواس کا زیارت کراتے تھے ،عبدالمجید بن ابویزید دہبے کہتے ہیں کہ میں اور مجربن ابو نصر مکّہ مکرّمہ کے ارا دے سے نکلے ، راست میں مرضح نامی ایک حبیشند. پریهونیخ تومعلوم بواکه نیهاں رمول انٹرصلی انٹرعلیہوسلم کودیکھنے والے ایک بزرگ رہنتے ہیں، ہم نے ان کے پاس جاکر یوجیھاکہ آپنے رمول الٹر صکی الشرعلیہ وسلم کازیارت کی ہے ؟ انھوں نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے آي کي تخرير د کھائي اور کہا، فقال: نعم، وكتب لى بعد ذاالماء بال رسول الشرصلي الشرعليه وسلم في إس قال: فاخرج جلدة فيهاكتابُ چشم کیلئے تحریر تکھی ہے ، پھرا تفول نے ایک دسول الله صلى الله عَلِيْه وسرك الله صلى مع مع ما كلاوا تكا لاجس ميں رمول التُرحى الله و ب ب ب عليدوسلم كى تخرير تقى -عباس سلی خ نے رسول الٹرصل الشرعليد کسلم سے مفام دنيپنہ ميں ايک كنوا ن طلب کیا ،آپ نے ان کی خواہش پوری کر کے ایک تحریر دیدی جوان کے یو تے نائل بن مطرف کے یاس محفوظ تھی نائل بن مطرف مفام د تبینہ بیں فیام کرتے تھے اور دہاں کے امیر تھے ، ابوالاز ہرنے اس تحریر کی زیارت کی تھی ، ان کا بیان ہے۔ فاخرج الى حقة أفيها كراع من الفول في ميكرما من ايك وتركالاس ادم احسر نكان فيه ما اقطعه له من مرخ چراك يراس ما يرك باك ۔ ﴿ .. ; .. ; .. ﴿ مِن تَحْرَبُرُهُ ﴾ .. ; تبیلہ بن شیبان کے ایک شخص نے رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم سے عرض کیا میں تحریر تھی۔

تدون برموازی پیده ۱۲۱ کیده دید ایس کہ آپ مجھے جیرہ کے حاکم بقیلہ کی روکی کے بارے میں ایک تحریر عنایت فرا دیں آپ ن فرایاکیا تم کوامیدے کر الترتعال جرہ پرتم کو فتح دے گا واس نے کہاکہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر مبوث فرایا ہے وہ مم کو جرہ پر قتح د<sup>ا</sup>ے گا، اور جب عہد صدیقی میں حضرت خالد بن دلید منے اہل جرہ سے صلح ک تواس سنيان ف فالدبن وليدكو وه تحرير وكهائى اورحاكم جيره بقيله كى الرك اس كو شيبانى رسوئ انترصى انشرعليه كسسلم كامكوب فجاء الشيباني بكتاب دسول الله خالد بن ولب ر کے پاس لاتے توافول صلى الله عليه وسلم الى خال نے اس کوبوسرویا اور کہا کرتم بقیلہ کی بن الوليد، فلمّا اخذ لا قتبلمً تم قال، دونکھا، له بلآل بن مارث مُزن رم كو رسول التُرصيل التُرعليد سِلم في ايك قطعه زين کی جاگیر دے کر تحریر لکھدی ، بعد میں ان کی اولاد نے وہ زمین حفرت عمر بن عبدالعزیجًا کے اتھ فردفت کردی ،ان کے پاس ذو عدد وکان بھی تھی ،الکوں نے کہا کہم نے ز بین فروخت کی ہے ، د کان فروخت نہیں کی ہے ،اس کے بعد رُادی کا بیان ہے بلال بن مارث کی اولا درمول الٹرصی انٹر وكجاؤا بكتاب القطعة التىقطعها

ك كتاب الاموال مسمل

اب رور المران المعادي المعاد وردٌ عَلِيهِ عُرالفضل، له ﴿ فَاصْلَ مَرَنَ انْ كُو وَالْبِسَ كُرُدُو ، بتربن مفيان خزاع فاين قبيل كسردار تق است مين مسلان بوت اس موقع بررسول الشرصلي الشرعليه وسلم في الأكوايك تحرير دى جوال كح خاندان یں مدّتوں محفوظ رہی ، رُکریا بن آبوزائرہ مہدانی وادعی متو فی عسک ای بیان کرتے ہیں کہیں اور اپو آسساق سبیلی ممکہ اور مکرینہ کے درمیان جارہے تھے، بنو خزاعہ كالكة دى بهى بمارس سائق موكيا،اس فرسول الشرسسى الشرعليدوم كالك مکتوب یم کو د کھایا جو بنوخزا عہ کے نام تھا ادراس کی ابتدار یول تھی۔ بِسْبِهِ اللَّهِ الرَّحِمْن الرَّحِيمُ مِن ﴿ يِسْمِ اللَّهُ الرَّمْن الرَّمِم ، محدر سول اللَّهُ كَاطرت محمد رسول الله الى بديل بن وَرفاء على بديل بن ورقار، اوربسراورني عمر و وبس وسروات بنی عمرو، که کردارول کام، وُدمة الجندل کے باستندول کورسول الٹرصلی التُرطبیہ وسلم نے ایک دستا ویز عنایت فرمان تھی جوتیسری صدی تک ان کے پاس موجودتھی، ابو عبید فاسم بن سُلام متوفی سی می نے اس کی زیارت کی تھی اور کتاب الاموال میں اس کو حرف بحرف تقل کیا ہے ، انفول نے لکھاہے۔ يں نے اس مكتوب كا اصل سخد يراحا ہے . قال الوعبيد: أمّا صد الكتاب فانا رومة الجندل كالك بوطيعا تتخص مير عياس قرأت نسختد واتانى به شبخ اس كولا يا جوسفيد حيراس يرتكها بواتفاءاور هناك مكتوبًا في تضيم صحيفة بيضاء فسنحترُ حرفًا يحرف فاذ النيد الج من يم فرون برف نقل كرليا اس من تقال الخ سَقِيع مِين رسول الشُرصل الشُرعليه وسلم نے شامی علاقے ایلہ ، اذرح ،مفنا، اورجر بار و کا طرف تو قبر فنسرانی اورو ہاں کے بات دوں سے صلح کرے تحریر و بدی اہل تنا له كتاب الاموال مشكة ، مله "ماريخ كبيرج اقسم اصليمة عاصابه م<u>يمة "</u>، سيم كتاب الاموال ميمود وم<u>قودا</u>

به (تروین میرومنازی) پیده بعد ۱۲۳ سیده ای بعد با با دور کی یہ تخریر تبیسری صدی میں ابولمسن بلاذری متونی مشک ہے ایک معری دوست نے د کھی تھی، اوران کی روابت سے بلاذری نے اس کو فتوح البکدان میں نقل کیا، ان کابٹ ن ہے۔ معرك بعن الل علم في بحق تباياكراتفون في واخبرن بنضاهل مصرات ا بل مقنا کے بارے میں رسول انتیابی انٹرولیدو رأى كتابهم بعينه في جلداحس کی اصل تخریر دیکھی ہے جو شرخ فیزے پر تھی۔ دارس الخط، فنسخه واصلى اس كاخط بهيت كمند تماء انفون في اس كونقل على ، نسخته بسمالله الرحس الريم كرك بحف لكھايا، جواس طرح ہے۔بسماللہ من محمد رسول الله الى ابنجيبة الرحمٰن الرحِيم، محدرسول الشركي طرف سے ابن جبيب واصل مقناالخ له اورابل مقنا کے نام الخ نجرآن کے عبسانی و فدکورسول امتُدصلی استُرعليه وسلم نے جوصلح نا مرعنايت فرماياتھا ان کے پاس مدّ توں محفوظ رہا ۔ اوروہ بار بار اس سے کام بینتے تھے جسن بن ما اوج متوفی سال ای سے ان مجیشم خود اس کو دکیھا تھا ، اور ان کی روایت سے ان کے مشاگرد یحیٰ بن آدم قرشی متونی ستنده نے اس کا ذکر کیا ہے، بلاذری نے لکھا ہے۔ یمی بن آدم نے کہا ہے کہ بخران والوں کے يحى بن ادم قال: احدث تُ نسخة كتاب رسول الله صلى الله نام رسول الشرطى الشرعليية فم كے مكتوب كانسخه میں نے ایک ادمی سے مامیل کیا ہے جس کوہی عليه وسلم لاهل نجران من كتاب نے حسن بن صالح مصر روایت کیا ہے، دہ اس رجل عن الحسن بن صَالح رحمه الله وهى بشيرالله الرحلن الرحيم هذا طرح بي سبم التُدارمُن الرحيم، يدده تحرير ب جس کو بنی رمول الشرمیرنے بخران والو<del>کی</del>ے ککھاہے ماكتب النبى رسُول الله محر للنجراكِ سله فتوج البلدان مسك ،

و تدون برومفازی پیجانجید ۱۲۲ پیجانجید اس کے بعد خود کیل بن آدم کابیان نقل کیا ہے۔ قال بحدی بن ادم : وقد رأ بیث میں نے نوانیوں کے انحامی ایک مکتوب كتابًا في ايدى النجوانيين، كانت ديكها ب جس كاننو اس ننوك مشابب اوراس کے نیچے" و کتب علی بن ابی طالب نسخته شبيهت بهذه النسخت و فی اسفلہ، وکتب علی بن ابی طالب، ہے " یم نہیں بچوس کا کہ اس کے بارے يس کيا کموں ؟ -ولاادری ما اقول نسه له خلافت فاروتی میں ایں بخران نے سنسرائط صلح کی خلاف ورزی کرکے آپس میں سود کالین دین شروع کردیا، توحفزت عرض نے ان کو بخران سے جلاو طن كركے كوفر كے قريب مقام مجسورا نير بيس بيسج ديا اور ايك مخسسر برديدى، حضرت عثمان سے دور خلافت بیں ابن تخران رسول الترصلي الترعليه وسلم اور حضرت عمرة کی تحریری کے کران کے یاس اسے محضرت عثمان شنے امیرکو فہ ولید بن عقب بن ابی معیط کو لکھا کہ ابل بخران نے مجھے رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم اورحضرت عمرم کی تحریریں دکھائیں ،تم ان کے معاملات کی تحقیق کر د، حضرت علی رہ اُکے دُورخلافت میں نجرائیوں نے حفرت غرم کے حکم کے خلاف ان سے ایک مخریر چاہی توحفرت على صنع جواب دياكه حضرت عمره معامله فنهم تقع، بين ان كے خلاف منبين كرسكتًا بول سنه قامنی الولوسف و نعات بران کئے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ واتی اسقف نجوان علیّارضی ادلّٰه کیران کا ایب مفرت علی رضی الله عند کے عندومَعه كتاب في اديم احمر ياس مرخ يمرك يراك مكتوب بيكرآيا، اور حصرت علی منے ان کو جواب ریا کہ تم لوگ میسے ریاس رسول الٹار ملی الٹر علاقے کم کامکتوب لے کرائے ہوجس میں تم پررشرط عائد کی گئی ہے ،اورتم نے اس کے ك نتوح البادان ماي، تله فتوح البادان مشك

يه (تروين ميروسنازي) پيند بيند (١٢٥ ) پينديد (ابرور) خلاف كما بير، له -رستول الشرصلى الشرعلييولم نے معاذ بن حبل من كويمن بھيجا اور عشر دغيرہ كے بارے میں ان کو ایک نخر بر دی ،جومشہور تا بعی و فقیہ موسیٰ بن طلحہ بن عبیدائٹر قرش مُدن<sup>رم</sup> نزیل کو فہ متو نی سئلے ہے یاس موجو د تھی۔ قاصی ابولوسف نے گندم ،جو، کھجو'انگورا کشمش کی زکوا ہے ہیان میں ان کا قول نقل کیا ہے ۔ موسئ بن طلحه نے کہاہے که رسول الترصل اللہ قال: عندناكتابكتيهالنبي علبه وسلم نے معاذ بن جبل کے لئے جو مکتوب صلى الله عليه وسكم لمعاذ، لکھاتھا، ممارے یاس موجود ہے۔ میں لے اوقال: نسخة او وحد ت اس خیں ان جیروں کی زکا ہے <del>اس</del>یمیں ایسای یا یا نسخةً ملكذا، عه بلاذری نے موسیٰ بن طلحہ کا قول ہوں نقل کیا ہے۔ رسول التدصلي الترعلية ولم في معافر بن جبل كو قرأت كتاب معاذ بنجيل حين مین بھیجنے کے دفت جوتح پر تکھی تھی ہیں نے بعت وسول الله صلى الله عليه سلم اس کو بڑھا ہے۔اس میں ہے کہ گندم اور جُو الى اليمن فكان فله ان توخف اورکھجورا درکشمس اورجوارسے میدتہ دعمُشسر' الصدقة منالحنطة والشعيره لیا ما سنے ، والممر، والزبيب، والدرة، كه حضرت حسین رضی الٹرعنہ کے یو تے ابو حیفر محدین علی بن حسین با قررہ متوفی سشالاہ کابسٹان ہے۔ رمول الشرصلي التُدعليه وسلم كي تلوار ك قبصنه وُجِد فی قائم سیفرسول الله مين معيف له يا يا كي جس مين لكهاتها صلى الله عليه وسكم صحيفة فيها که ایخ أَ مُكتوب الخ سمَّه سك كتاب الخزاج منشث تا مداث، تك ايفةً منكة ، تك فتوح البلدان م<u>ته ٥٠ ومنهم ، ثك</u>ه جامع بيان العلم م<u>راك</u> ،

المرازي برومان المرازي رسول الشرصلي الشرعليه وسلمن أبل طائف كوبو تخرير دى تقى وه ساتوي صدى یک محفوظ تھی، حتی کرستا ہے میں امیر مکہ قادہ بن ادرسیں نے طائف برحملہ کسیا اوراس کی فوجوں کی بوٹ مار میں یہ تخریر ضائع ہوگئی تقی الدین فاسی مکی حسنے اس کا ذکر کیا ہے۔ مب تماده ک فوجوں نے شہریں بوش مجان إن في هذه الوقعة فقد كتاب تواس حادثه مين رسول الشرصلي الشرعليية ولم النبى صلى الله عليه وسَلم لِاصل كامكتوب جوابل طائف كمه ليم تقاضائع الطائف لمانهب جيش قسادة الملاد، اورتیم بن حمدان تقفی کا یہ بیان نقل کیا ہے ، ففق ل الكتاب في جملة مسا المرحييزول كے ساتھ يه مكتوب مجي ضائع فقد ناه، و هو كان عند ابى بوكيا، يرمكتوب ميكروالدكياس تها، کیونکہ وہ اپنے تبیلے کے سردار تھے ، لكوند شبخ قبيلته، ك رسول التُدر صلى التُرعليه وسلم في تميم بن اوس داري اوران كے تجالی نعيم بن

موں الشرصلی الشرعلیہ و لم نے تمیم بن اوس داری اوران کے بھائی نیم بن اوس داری الشرصلی الشرعلیہ و لم نے تمیم بن اوس داری الدران کے بھائی نیم بن اوس داری المشرع جاگیرعطا فرائی تھی، اوران کواس بارے میں ایک تحریر بھی و یدی تھی ، جب عہدفار وقی میں ملک شام فتح ہوا تو تمیم داری وہ تخریر حضرت عمر رض کے پاس لائے اور حصرت عمر رض نے اس کی تصدیق کرکے وہ جاگیر دیدی ، ابو عبید قاسم بن سلام نے لکھا ہے۔

ف العقد التين في تاريخ البلد الأمين صلي ج ، ،

ترون بيرومنازى بيه بيد (١٢٤ ١٢٤ ١٢٤ ١٢٤ ١٢٤) دیکھیے کہا کہ میں اس کا گوا ہ ہوں اور عمر: إنا شأهل ذالك فاعطاها وه حاگران کو دیدی ، ایاه، له خلیفه مشام بن عبدالملک اس علافه سے بہت احترام واحتیا طے ساتھ گذرّنا تھا ا ورکہتِنا تھا کہ رسول انٹرصسیلی انٹرعلیہ وسسلم کی عطاً کردہ مباگیرسے گذرتے ہوستے ڈررہا ہول ، احربن ولقشندي متوفى المنت يته بيا مآثرالا بافه اورصبح الاعثى بين اس كانسخ یوں نقل کیا ہے۔ به ده تخر برسم جس كو محدرسول التُرْسل السُّر صد اما انطى محمدرسول ادته عليه وسلم في تميم دارى ادران كے ساتھيو ل صلى الله عليدوسكم تميم الدارى کودی ہے، میں نے تم نوگوں کو مینون اور واصحابه ءانى انطيتكم عينون، حبرون ، اور رطوم اور میت ابرامیم سب کا وحبرون ، والرطوم ، وبيت سب دیا ، بہ عطبہ حتی ہے ، میں نے ان کو ا براهبم برمتهم وجسع ما فيهم نطبة بت، ونفدتُ وسلتُ ادران کی اولاد کو ہمنشہ بمبشہ کے لیے دیدیا ہے جوشخص ان قطا تع کے بارے میں ان کو ذالك لهم ولاعقابهم أبد الابد فمن أذاهم فيها أداه اللُّهُ ، سنائے گا،الٹداس کوستائے گا، اس برا بوبكر بن إن في فرمن عمر بن خطائِ ، عثمان بن عفّانُ ، عن بن الماهابُ اورمعاویہ بن ال سفیان م کی شہادت ہے فلقشندی نے آخریں لکھاہے کہ یہ رقعہ چراے میں آج کی تیم داری کے فاندان میں خلیل شہر بیس موجود سے رسم ابن ورُبدِنے كمابُ الاشتقاق ميں اس مكتوب نبوى اور تميم دارى كى جاگير كا ذكركيا ہے مه كتاب الاموال مكنة ، تله مآثرالانا فه ج سرطلة و متلك ، ركويت ؛

፟ጞ*ጞጞጞጞጞጞጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜ* 

اورحات میں ابن شحنہ کے یوتے محد بن عمر کابیان درج ہے کہ ہمارے زمانہ میں تمیم داری کی ا دلاد میں بینشور بنوی موجود تھا، جس میں جری اور میت عینون کا عطیہ ورج ہے،اس کومقامی لوگ" انطا " کہتے ہیں کیونکہ اس کی ابتدار ھذا ما انطی محیل بن عبد الله الخسے ہے، بر مکتوب *برن کی کھال میں بخط کو فی مصرت مان کا کے باتھ* اس خاندان میں ایک عالم تقی الدین صاحب علم وادب اور طری مجمع بوجه کے تھے، سلطان مراد کے دورسلطنت میں ان کوسلطان دربار میں باریا بی ہوئی تواتھوں نے یہ مکتوب نبوی سٹ ہی خزانہ کو ہر میر کر دیا ،اوراس کے بدلے مصر میں عہدہ قضار یا یا ، اسی دوران شیخ تقی الدین حلب سے گذر نے ہوئے میے دالدسے ملے توالفول نے کہا کہ تم نے بڑی علطی کی کہ رسول الٹہ صکسی الٹرعلیہ وسلم کے مکتو ب کوجہنم کے ایک مکروے کے عوض فردخت کر دیا ، له رسول الترصلي التسرعلية وسلم كى ياوگار نخرير دل كے سب بسله ميں بيح كايت ولجيسپ ہے کہ یا بخویں صدی میں بغداد کے وزیرا بوانفامسم بن سلمہ کو ایک بہودی نے ایک تحریر دی اور دعویٰ کیا که به رسول الترصک التر علیه دسسلم کی تحریر سے جس مسیس ہل خیبرسے جزیر ساقط کیا گیا ہے۔ وزیر موصوف نے تحلیق کے لئے اس کوخطیب بغدادی ممتّوفی سیسیم کو د کھا با توا تھوں نے تبایا کہ بیر نخر برسراست علی اور جھوٹ ہے ،اس میں معاویہ بن ابومفیان کی شہاوت ہے جوغ ُ وُہُ خِبْرکے بہت بعید فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوتے ت<u>ت</u>ھے، اورانس میں سعد بن معاد<sup>کی ش</sup>رہا د ت*ہے حالانک* ان کی دفات اس سے پہلے غزوہ خنرق کے موقع پر ہول کھی، کله كه كماب الاشتقاق اوراس كا حاست ميسكيم. که اکنتظه، ابن جوزی چ ۸ م<u>ه۲۲</u> ،

نبوی کی وه تحریری بھی بڑی اہم اورمستند کی **ما دگار تحیث ریر می**ن این جوعرب کے مختلف اور دور در از مقامات <del>فدمت نبوی میں آنے والے و</del>فود نے یاد داشت کے طور پراپینے یہاں ملھی تھیں اوران کے خاندانوں میں محفوظ تھیں ،اور حبب اس فن کی تدوین کا دوراً ، توان سے کام لیاگیا ،ان دفود کے حالات بیں فدمار نےمستقل کٹاہیں لکھی بين استنام بن محد بن سائك كلبي متوفى التنابية في كتاب الوفود لكهي دالفرسية اور ابوالحسسن مدائنی متوفی هنتایه بنے کتاب الوفود نصنف کی جس میں وفود ىمن، د فو دمصر، اور د فو د رمبيكے جالات بيا ن كئے لگئے تھے. دالفہت م<sup>مما</sup>) ابن سعدئے سنتر سے زائد و فو د کا تذکرہ کیا ہے جوابینے قبائل کے نمائندے اور ترجمان کی حیثیت سے ضرمت نبوئ میں حاصر ہوئے ان کے ارکان کی تعداد بعض ا د قات چارشنو یا اس سے زائد ہوتی تھی ، قبائل ایپنے وفود کی روانگی کے لئے برط استهام کرتے تھے ، نتیوخ دمردار ، اعیان واسٹ را ف ، شعرار وخطبار اور ہاشور اورصاحب مبتبیت افراد کا انتخاب ہو تا تھا ، ان سب کے نام تکھے جاتے تھے ، ارکان و فد اینے قبائلی اور روایتی لبامسس وہیئیت میں سجے دھیج کے سیا تھے مدینہ منورہ حاصر ہوتے تھے ، یہاں رسول الٹرصسلی الشرعلیہ وسلم کی طرف سے ان کی حیثبیت کے مطابق نیام وطعام اورعزّت واحترام کاانتظام کمبا جا یا تھا،اور وہ کچھ دنوں خدمتِ بوی میں رہ کرفت آن اور صروریات دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے ، اور دانسی برعر بی روایت کے مطابق ار کابن و فد کو گراں فدرعطیاہے نوازا جاتا تھا،اور بنیادی امور کے لئے تحر بردی جاتی تھی،جس کو وہ بڑے جتن سے

تردین میرونفازی پید بید اس کید بید اب دور وابسى كے بعد قبائل و فارت كى يورى تفصيل ككھتے تھے جس ميں اركان وفد كے ٔ نام،ا ورخدمت نبوی میں حاصری کی تفصیلات ہوتی تقیں ،انسی تحریری یا د داشتوں اور رودا دول کو یا دگار کے طور پرمحفوظ رکھا جانا تھا ،اس کی ڈوا کیپ مثال ملاحظ ہو ، صفرسك هريس قبيله عذره كاليك وفدجو بارد افراد يرمشتمل تفا ضربت نبوكا بين آیا جس کی نفصیل قبیله عذرہ کے یہاں کتابی شکل میں موجود تھی ،ابوعمرو بن حرمیث عذرى في اين قبيليس يه كماب وبكيمي تعيى ، ان كوالدفي اس كومحفوظ ركها نقما ، ابو عمرو بن حریث بیان کرتے ہیں ، میں نے فاندانی کتاب میں دیکھاہے اس وجدتُ في كتاب أياني، قالوا: یں و فد کا بیان دُرج ہے *کہ صفر س*فیصیں قدم على رسول الله صلى الله عليه باره افراد پرشتل ممارا د فدر سوک الترسل مار وسكرفى صفرسنة تسع وفدنآ اشاعشررجلًا، فيهم حمزي بن كياس كيا،ان بس مره بن نعمان عذرى سيم بن مالك ، سعد بن مالك ، اور مالك النعان العدزرى، وسليم وسعد بن بورباح تھے ، یہ نوگ رملہ بنت مارث ابنامالك ومالك بن إبي رباح، نجاریہ کے مکان میں اترے ، اور رمول اللہ فنزلوا داررملة ستالحارث

النعان العدزرى، وسليم وسعل سليم بن الك، معدبن الك، اور الك ابنامالك ومالك بن إبي رباح تقى يه توگ رلم بنت مارث فنزلوا دار رملة بنت الحادث خارير كمكان ين اترب ، اور وول التر النجارية، تم جاؤواالى النبى صل الترعليو لم كياس اكر جالميت ك صلى الله عليه وسلم فسلم السناء الدركماكم توگ قصى كافيان اصلى الله عليه وسلم فسلم السناء اور تواعداور بنو بحر كومكر مك اخوة قصى لاتمه، ونحن الذين تكالاب، اور كمارت فائل تعلقات ادر قواتين بين ، ومول الترصل الشرطية كم مكر بال وارحا بالا وارحا بالالا وارحا بالا وارحا بالا وارحا بالا وارحا بالا وارحا بالا وارحا بالالاحاد وارحا بالالاحاد وارحا بالالاحاد وارحا بالالالاحاد وارحا بالالاحاد وارحا بالالاحاد وارحا بالالاحاد وارحاد وارحاد وارحاد وارحاد وارحاد وارحاد وارحاد وارحاد واركاد وارك

فرایا کرتم نے مجھ سے اپنا تعارف خوب کرایا ،

فقال رسول الله صلى الله عَليه مِسلم

تم ہوگوں نے اسسلام کا سلام کیوں نہیں كيا؟ اركان وفدنے كہاكر م اين قوم ك نمایندے بن کرآئے ہیں، پھرانفول نے رسول التٰ زسل انتٰرعلیہ وسلم سے دین کے بارے يس موالات كغ ، اوراً يُ في جوابات ديم اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے ، اور جیرون تضركروهن وابيس بوسة ، رسول الشرسل الشر عليه وسم ن ان كوصب عاد عطيات برايات نوازا،اوران میں سے ایک شخص کوعاد بھنا فرما شوال سناييج ميں قبيله بن سيامان بن سعر کا ايک و فدسات افراديرشتل خدمتِ بنوی میں آیا اور ملہ بنت حارث بخاریہ کے مکان میں تھرایا گیا،ار کا بن

مَرِحَبًا بِكُم واهلًا، مااعرفني بكم مأمنعكم من تحية الاشلام؛ قالوا: قدمنامرتادين لقومناوسألوا النبى صلى الله عَليدوسُلم عن اشياء من امرد بنهد، فاجا بكهم فيها واسلموا واقاموا ايَّامَّا. تُم انصرفوا الى اعلِبهم، فامرلهم بجواً، كماكات يجيز الوفد ، وكسااحاهم بردًا ، ك

وفديس حبيب بن عروسلاماني عيى تقط ،ان كى زبانى اس وفدكى يورى تفصيل كَمَا لِي شَكُل مِس محفوظ تقى محمد بن محيى بن مهل بن ابوحتمه كابيان سے -میں نے اپنے والدکی کنابوں میں بد لکھا ہوایا یا ہے كجبيب بن عروسلامانى بيان كرتے تھے كريم اركان وفدسلامان رمول نئوسلى النرطيية وم كے پاس گئے م ش نفرتعے بم نے دیجھاکدرول الٹملی الٹردیوسم مبحدے نكل كراكي جنازه مين جارب مي يم في كياسلاً عليك يارسول الله الله الله كاجواب ديا ادروجهاتم لوگ

كون بوء بم فرتبا ياكرم قبله ماان \_\_\_

وجدت فى كتب اليمان حبيب بن عمرو السلاماني كان يحدث،قال:قدماوفد سلامان على دسول الله صلى المعلية إغرببعة فصادفنادسول الله صلى الله عليه وسكم خارجًا من المسجد الى جناز لا دُعى اليها ، فقلنا: السّلامُ عليك يارسول الله ، فقال : وعليكم المالنم؟

<u>له طبقات ابن سعد ماسی</u> و مکسک ،

میں ،آپ کے پاس آئے ہیں تاکد آپ سے
اسلام پر بیعت کریں ، ہم اپنے قبیلہ کی طرف
سے ذمہ دار بن کرآئے ہیں ، یہ شن کرآپ نے
اپنے غلام تو بان سے ذرا یا کہ جہاں وفود اترتے
ہیں و ہیں ان کو آثار و ، اور حب آپ نماز
ظہر بیط ھکر منبراور اپنے مکان کے درمیان
بیط تو ہم نے آگے بیڑھ کر آپ سے نما ز ،
اسلامی احکام اور منتر کے بارے میں سوالات
کئے اور اسلام قبول کیا ، آپ نے ہم میں سے
ہرخص کو بایخ پاتنے اوقیہ سونا عطافر بایا ، اور مم
اپنے دھن وابس ہوئے یہ واقع شوال شکا ہے ،
اپنے دھن وابس ہوئے یہ واقع شوال شکا ہے ،

قلنا؛ نحن من سلامان قده منا لنبايعك على الاسلام، وتحن على مَن ورا ثنامن قومنا، فالتفت الى توبان غلامه، فقال: انزل هولاء الوفد حيث ينزل الوفد، فلمتا صلى الظهر جلس بين المنبروبيته فتقد منا اليه، فسألنا لا عن امر المتلاة وشرائع الاسلام وعن الرقى، واسلمنا، واعطى كل رجب ل متاخس اواتي، ورجعنا الى بلادنا، وذالك فى شوال سنة عشر، له وذالك فى شوال سنة عشر، له

علقہ بن وقاص لیٹی عتواری م نے بیان کیا ہے کہ جو وفد ضرمتِ نبوی میں گیب تھاس کے ارکان میں میرانام بھی لکھا گیا تھا۔

رسول صلی الله علیہ وسلم کی ضدمت میں جانے والے وفد میں میرانام بھی تکھا گیا تھا۔

وكتُبتُ فى الوفل الذين وف دوا على دسُول الله صَلى الله عليشُ سَلِم ُلُهُ

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ضدمت نبوی میں صافری کے لئے قبائل ا بینے منائندول کی فہست تیار کرتے تھے اور اس کومحفوظ رکھتے تھے ،اور والیسی پر لوری تفصیل مکھتے تھے ۔

میرومفازی سے متعلق خلافتِ راست دہ میں کی وہ یادگار محسکر مریں بڑے کا ماک ہیں

له طبقات ابن سؤر ما اس المراب من المراب من المرب المرب من المرب من المرب من المرب من المرب من المرب

المروين يرومناري بيد بيد (١٣٣ ميد بيد (١٢٣ ميد بيد (١٠١٠) بيد بيد (١٠١١) جومتر توں باتی رہیں، فلافت رامت وہیں اسلامی غزوات وفتوحات کا دائرہ وسیع ہوا، مختلف قوموں اور حکومتوں کے ساتھ تحریری معاملات ہوسنے اور فوداسلامی بشكرامرار اورخلفا رمين خطوكتابت كاسسلسكة جارى ربا ،ان خطوط ورسائل سے کتب تواریخ بھری بڑی ہیں، ہم یہاں چندایسی یادگار تخریروں کی نشاندہی کرتے ہیں جو کئی صدیوں تک محفوظ رہیں اور تدوین سیر مغازی میں ان سے

حضرت ابو بکرصدّ بق رضی التّرعنه نے مقام خفاش کے باشندوں کے نام ایک مكتوب بھيجاً تقيا جو دوستري صدي تک محفوظ تقيا ، اور بو قتِ عزدرت كام آتا تقا . ابو عبد الرحمن سشام بن يوسف صنعان رم متوفى محطيم كابيان بيه.

إن ا صل خفاش اخرجوا كتابًا من باستندگان فَفاش في حفرت ابو كرينديق مُ ابی مکر انصدیق رض الله عندنی قطعة کا ایک تحریرنکانی جو کھال کے ایک مکرا ہے

ج به اداکریس به

اديم، ياموهم فيدان يودّواصدقة بين هي اس بين ان كومكم دياسي كراين

الراس الخ له

عبدصة بقي كي فتوحات كےسلسله ميں حضرت خالد بن ولبير شنے اہل جيرہ كو ایک تخربروی جس کوا مام شعبی متوفی سهنامه سنه دیکها اور برطها تقا، ابوعبید سنه لکھا ہے ،

تنعيق نے كيا ہے كہ ابن مقبلہ نے حضرت خالدين ولىيدكى بەتخە يرنكال بىسمان الرقمن الرحيم فالد بن ولید کی طرف سے فارس سردار وں کے

قال الشعبي: فاخرج اليَّ ابن بقسلة رعمروبن محبرالمسيح)كتاب خالدبن الولبيد، بسمالله الرحمن الترحيم من خالد ب الوليد الى مرازية فارس الخ من الم من الم من الم

مه فتوح البلدان مه م عنه كناب الاموال مست وصير ،

المرون برونوازى بديد بعيد ١٦٦٠ بديد ياردور اس تخرير كو كيلى بن آدم توشي متوفى ستنسل يوسف ديمها اورير صابحا، بلا ذرى نے نکھا ہے۔ یمی بن ہرم سے مردی ہے کہیں نے اہل جیڑ عن يحى بن أدم : سمعتُ ان اهل سے سناہے کہ .... اور حفرت خالد نے ان کے الحيرة وكتب لهمر بذالك كتابًا انتے ایک تحریر تکھی جس کو میں نے پڑھا ہے، قاته له اورخو د بلاذری متوفی م<del>ق می</del> ته کرمانه یک به تحریرموجود تھی ،وہ ک<u>کھتے</u> ہیں -جبرہ کے ایک پوڑھے تخص نے مجھے سے بیٹان وحدّ تنى شيخ من اهل الحيرة قال: کیا کہ جرہ میں آل منذر کے شامی محلات کے وجبدني طراطيس هدم قصور ملبرمين جوكا غذات يائے گئے ان ميں تھاك الحيرة التى كانت لأل المنذرات کو فیرک جا مع مبحدان محلّات کے بعض ملانو المسجد الجامع بالكوفة بنى سعض سے نبال گئی اوران کی قیمت ایل حیرہ کے نفض تلك القصور، وحُسِبت نيمة جزیه بین محسوب کرلی گئی -ذالك من جزيتهم، كه اسی زماند میں حضرت خالد بن ولیدنے اہل دمشق کو ایک تحریر دی تھی جس کو واقدی حمتونی مختله ها در بکھا اور پڑھا تھا ،جیساکہ بلا ذری نے تکھاہے۔ قال ابوعبد الله الواقدى : قرأت وا قدی کا تول ہے کہ ابل دمشق کے نام خالدین ولید كتاب خالد بن الوليد لاهل دمشق، کی بخریر میں نے پوط می ہے ، میں نے اس میں ذمیو<sup>ں</sup> خلأدفيدانها فالمنازل والكنائسة کے مکا نوں اورگر ہوں کے نصف نصف کرنے کا ذکر نہیں دیکھا ۔ عہد فاروتی کی متعدد تحریریں مصرکے مختلف علا قوں میں بہن بعد تک موجوتھیں جن کومقامی لوگ محفاظت رکھتے تھے ،عبیدالٹر بن ابر حبفر کا بیان ہے کہ ہیں نے ئه فوّع البكدان م<u>صّلًا</u>، شكه ايضًا ص<u>يمه</u> ، شكه ايضًا ص<u>لمًا</u>

www.besturdubooks.net

عه (مرن برومناری) پريد پيد (۱۳۵ کي پيد بيد البرور) پيد ایک معراً دمی سے دریا فت کیا کہ کیا اہل مصرسے حصزت عرم کے زمانہ میں کو تی معاہرہ ہوا تھا ؟ اور کیا اس بارے میں کوئی تحکیر پر موجود ہے ؟ تواس نے یاں، ایک تحریرا خناکے حاکم طلماکے پاس نعید، کتات عند طلماص<sup>اب</sup> ہے ادر ایک تخریر فلاں کے یاس ہے اور اخنا، وكتاب عند فلان، وكتاب ایک تحریر فلا سکے پاس موجودہے۔ عند فلان له عہد فاروقی میں بامشندگانِ ایلہ سے جومعا ہرہ ہوا تھا،اس کاامل نسخہ خلیفہ غیارسی ابوالعباس نے نین سو دینار میں خریدا نفاء ابن عسا کرنے لکھاہے ان ا باالعباس عبد الله بن محمد الوالعباس عبدالله بن محدف معامة المدكا قل اشترى معاهدة الملترمن نسخ الله والول سي تين مود مارمسين اعلها شلات مائة ديناد، كه خرراتها-سنتائی میں عتبہ بن فرقد سلمی سنے موصل کے قریب قلعۂ نکریت قتح کیا ، اور مقامی باسنندوں کوامن وامان کا برُوانہ لکھا جو تیسری صدی کک اہل تکریت کے یاس محفوظ تھا، بلا ذری نے لکھا ہے۔ وحداثنی شیخ من اصل تکریت سی تکریت کے ایک بوار عے تی نے ایک بوار عے تی نے ایک بوار عے تی ان ا انه کان معهم کتاب امان وشرط، کیاکدان کریت کے پاس ان کے ساتھ شرطاور فخرفة الجرشى حين اخرب قرى ان ك تحرير تقى محر جرش نے موس كے زسالاد موصل نرساباد، و ذوا تھا، سه وغيره ديمانوں كى ديرانى كے وفت اسكومار والا، ا بل رُ ال کے یاس عہدفاروتی کی ایک تحریر تھی جس کوان کا یاوری بحفاظت له كتاب الاموال ملتك ، سله تاريخ دمشق ، ابن عسّاكرج اصنيك بحواله مقدر ميحيفة م بنمنية سكه فتوح البلدان مثلية ،

تدوین بیرومفاری پدید به پیران کاری کاروی کاروی ر کھنا تھا، علار بن ابوعا کٹ کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعز برنے مبرے پاس لکھنا كرتم مع بتاؤا بل رُباس صلح ب يانبين ؟ جب بين في اس باركيس ابل رُ ہا ہے گفتگوی توانفوں نے فتح نامہ کی مختصر سر پیش کی جس کوحصرت عُیامنٌ بر عنمر م نے دیا تھا۔اس کے بعد علار بن ابوعائشہ کہتے ہیں۔ فاتانى اسقفهم بدرج اوحُيّ فيد ان كايادرى ايك دربيميك يس الياجس كتاب صلحهم، فاذافي الكراب، مين أن كے ساتھ صلح كى تخرير تني اسين تفاكه به تخرير عياض بن غنم اوران كے ساتھ هذاكتاب عياض بنغنم ومن ا به معدمنالسُلمينلاهلالرُهاالرُ رہنے والے مسلمانوں کی طرف سے اہل اور ہا کے نئے ہے۔ اسی دورمیں حبیب بن مسلمہ نے اہل تفلیس کو امان کی ایک تحربر دی تقبی حجہ تبسری صدی تک ان کے باس موجود تھی ،اوراس کو احمد بن ازرق نے دیکھا اور برط صاتحا اوران ی سے ابوعبید قاسم بن سکتام نے نقل کیا ہے۔ قال ابوعبيد : حدثن احدبن الادد ابوعبيد كابيان ب كرارمينيك باشند نے حبیب بن مسلمہ کی تخریر بڑتھی ہے یابیر ہا كتاب حبيب بن مسلمة ـ اوقري والناانظرفيد- في مصالحة اهسل كياكه ميكرسامنے يرطق مُن اوريس اس كو دیکیدر با کفاجوا بل تفلیس سے صلح کے بارے تفلیس فاذا فیدالز - که عبر تقى و سكائة مين بصره كى آبادى كے موقع برابوعبدالله نافع بن حارث بن كلده نے حضرت عرم سے بھرہ کے قریب ایک میدا نی علاقہ گھوڑوں کی چرا گاہ ا ور يه كتابُ الإموال مدين، سينه الصنَّا مدين ،

زراعت سے طایب کیا توحضرت عمرہ نے وہاں کے امبرحصرت ابوموسیٰ اتنعریٰ کوخط لکھاجس کوعوف بن ابوجمیلہ عبدی اعرا بی متو فی سلنھالے تھے نے دیکھااور طرحا تقا ان کا بیان ہے۔ میں خصرت عرم کا خط حضرت ابوموسی کے نام قرأت كماب عمربن الخطاب يرط صام اس مي تقاكدا بوعبدالسرف مجه رضى الله عندالى موسى: إن اباعداله دحله کے کنا رسے ایک زمین کاسوال کیا ہے میں سألنى ارضاعلى شاطى دحلة يفتلى میں اپنے گھوڑے رکھیں گے ، اگروہ زمین جزیہ فيها خدار، فإن كانت لسب من کی نہیں ہے اوراس سے جزیہ کی زمین کا یا نی ارض الجزية ولايجري فيهاماء نہیں گذرتا ہے توآب ان کو دیری، الجزية فاعطها أيالا له اس کے بارے میں حفزت عمرہ نے حصزت مغیرہ بن شعبہ ہو کو کھی ایک مکتوب روانہ فرمایا جو ولبدین ستام بن قحذم کے پاس محفوظ تھا،ان کابیان ہے۔ میں نے اپنے بہال ایک تحریر پائی ہے جس وحِد تُ كتابًا عندنا فيد:بسمٰلله يس بي بسم الشرار علن الرحم، الشرك بندك الرحلن الرحيم، من عبد الله عمر اميرالمومنين عمرك طرف سے مغيره ابن شعبر كے إمير المؤمنين الى المغيرة بن شعبة، نام ، سلام عليك، مِن تمهار سامن اللر سلام عليك فانى احمد اليك الله کی حدو تشاکرتا ہوں،جو وحدہ لاشریک لہ ،اس الذى لاالد إلا حوامًا بعد فان اباعبدالله ذكرانه ذرعبالبصرة بعدمعلوم موكه الوعبدالشرف تبايا ب كدافول نے بھرہ میں ابن عزوان کے صلقہ الارت فى امارة ابن غزوان، وافتلى اولاد میں زراعت کی ہے اور گھوڑے یا لے ہیں اب الخيل حين لم يفتلها احدمن اهل تك ابل بھرہ میں سے سی نے یہ کام نہیں کیا ہے البصرة ، وإنه نعم مارأى فاعندعى له كتاب الزاج يحي بن آدم ما ٢٧ و صنك ،

WAR WAR CITY WAR WAR COLOR

المفول نے بربہت خوب سوچاہے،آپ ان کے کھیت اور گھوڑوں کے سسلہ میں ان کی مدد کر ہیں میں نے ان کو کھیتی باٹری کی اجازت دمی ہے ، آپ ان کو قابل کا شت زمین دیدیں مگرایسی زمین نہ ہوجس پر جزیہ ہے۔ یا اس ہو کر جزیہ والی زمین میں یانی جانا ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، معیقیب بن ابو فاطر نے صفر سکا ہے میں تکھا، زرعه وعلى خيله فان اذ نش له ان يزرع واته ارضه التى زرع الآ ان تكون ارضًا عليها الجزية من ارض الاعاجم، اويهرف اليهاماء ارض عليها الجزية، ولا تعرض له الدّ بخير، والسلام عليك ورحمة الله وكتب معيقيب بن ابى فاطلة فى صفر سنة سبع عشرة له

عہدرسالت اور دور خلافت کی اسی تمام کخربری احادیث، نواریخ اور بیر مغازی کی تمابوں میں موجود ہیں ، ہم نے یہاں ان میں سے چندایسی یا د گار نخر بروں کا ذکر کیا ہے جو مدّ توں نک لوگوں کے پاس محفوظ رہیں ،اور بعیر میں کام آئیں ،

مور و اسپرومغازی کے تدیم ومتندما خذول کے مرکبریں ایس عہد صحابہ وتابعین کی دہ تحریریں

بھی ہیں جن بیں منفرق واقعات ملتے ہیں اگران کو بکجا کیا جائے تواجھا خاصا مرایہ فراہم ہوسکتا ہے "

ا بل عرب جا بل دور میں اپنے جنگی واقعات اور بہاد رانہ کارناموں کو عام طور سے زبانی بیان کیا کرتے تھے ،مگر کچھ ہوگ ان کو تکھ لیا کرتے تھے ،خاص طور سے انصار مدیبنہ کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج میں اس کا ثبوت ملتاہے ،ان میں اور بہودیو بیں جنگ وجدال ادر معرکہ آرائی ربا کرتی تھی ،اور ان دونوں قبائل میں تکھنے بڑھنے کارواج تھا ان ہی میں حضرت بشیر بن سعد بن تعلیہ انصاری خزرجی رہ بھی تھے، وہ

ك فتوح البلدان مكسية ،

زمانه جا بلبیت میں لکھنا جانتے تھے،مشہور صحابی حضرت نعمان بن بشیرم کے والدہیں سلام میں عین التمرکے جہا ریس شہیر ہوئے ، وہ جابی دور کے آیام وحروب کو لکھا کرتے تھے ، ابن سعدنے لکھاہے ، وكان بشير ميكتب بالعربية فى الجاهلة بشيربن معدم زمانها بليت مي ولي زبان وكانت الكتابة فى العرب فليلاً، له من كهاكرة تق، اورعرب من كلف كا ر واج کم تھا۔ اورا بن تجرنے لکھا ہے۔ انه كان يكتب بالعربية فى الجاهلية وه زمانه م جا ببیت میں عربی زبان میں بعض جنگوں کے دانعات لکھاکرتے تھے، بعض السرايا، ك غالبًا حفزت بشير بن معدكى تخريرول ميں يہوديوں كے ساتھ اوسس اورخزرج کے محاریات کا ذکررہا ہوگا۔ جا ہلی آیا م وحروب کے بعد حب اسسلامی جہاد وغز وات کا دوراً یا توحفزات صحابر منسنة ان كے دا قعات كوزبان بيان كرينے كے ساتھ غيرمرتب طور برقلم بنگر بھی کیا ، اس سے اُن کا مقصدمغازی کومرتب دمیروّ ن کرنانہیں نفیا بلکہ وفتی اساب اوراتفا قی حالات کے باعث ان کی تخریروں اور کتابوں میں یہ باتیں آجا تاخیں جومیرومغازی کی تدوین میں کام آئیں،اس کی چند مثالیں بیش کی جات ہیں، حضرت عيرالطربن عياس كي تخريرين الحرالامت مربمان العراب حضرت عبدالطربن عباس رصی التّرعنه طبقه صحابه میں سیرومغازی کے مشہورعالم ومعلّم یتھے ،ان کا بیان سے۔ له طبقات ابن معد م<del>اسم</del> ، که تبذیب میاسی ،

بريد مرون ميرومفازي بيهيد بيهيد

يس مياجرين ادرانصار مين سيرمول الشر صلی الشرعلیہ وسلم کے اکابرصحابہ کی ضومت میں حاضر باش رما كرتأ تقاءا دران سے دمول اللہ صلی الترعلیہ ولم کے مغازی کے بارے میں اوران کے بارسے میں قرآن میں جو کھے مازل ہوا

من المُهاجرين والانصارفأُسألهم عنمغاذى وسول الله صكى الله عليسلم ومَا نزل من القران في ذالك، ك

كنت الزم الاكابر من اصعاب

رسول الله صلى الله عَلَيْهُ وسَلَمَ

ہے یو چھاکر تا تھا ،

حفرت ابن عباس حدیث وفقه اورتفسیر کے ساتھ بڑے اشمام سے مغازی اور ایام عرب کا درس دیا کرتے تھے ا دراس سلسلہ میں ہر قسم کے سوالات کے کافی و شا في جوابات ديتے تھے، سه

ا مام مغازی موسی بن عقبه کا بیان ہے کہ کریب نے عبداللہ بن عباس کی کتابول میں سے ایک اونط کے بار برابر کتابیں ہمارے یاس رکھی تھیں، تلہ ان متابوں کے ذخیرہ میں سیرومغازی کا بھی بیان تھا، چنا بخہ عکر مہمولی ابن عباسس کابیان ہے کہ

میں نے یہ کتاب حضرت ابن عباس کی کتابوں میں ان کے انتقال کے بعدیا نی میں نے اس كو كھولا تواس ميں تھا كەرسول التار ليانتا عليدو لمرف علاد بن حفرى كو منذرين ساوى کے پاس طبیجا اوراس کواسلام کا دعوت ناسمہ وجدت هذاالكتاب فى كنتبابر عبا بعدموته ففتحتُّه فاذافيه:بعث وسول الله صلى الله عليه وسكمر العلاء بن الحضومي الى المنذربيت ساوى، وكتب اليه كمّابًا بيُلعوه

فيرالى الاشلام كه-حضرت ابن عباس سے حروری خوارج کے سوالات اوران کے جوابات سیرو سله اصابہ م<u>لک و ۹۳ ج</u>م، سکه خبقات ابن سعدم <u>۳۳</u> ج ۲ ، سکه ایشًا مس<u>الا ج</u>۵ ، محکه المصباع المضی نی کتاب البنی الامی م<u> ۳۳ س</u>ے ۲ ، دمیدر آبلا)

مغازی سے تعتق رکھتے ہیں اوراحادیث وتواریخ کی کتابوں ہیں ان کا ذکرہے "امسس سیسلۂ خطوکتابت کی ایک مثال ملاحظہ ویزید بن مرمز کا بیان ہے کہ میں نے ابن عیاس کاخط نیام نجدہ حروری اناكتت كتاب ابن عباس الىغدة لکھا،آیپ نے لکھا کرتم نے تخریر کے ذریو مجھ سے كتباليد ،كتبت تسألنى عن سهم ذى موال کیاہے کہ ذوی القربیٰ کا حبتہ کس کم لئے ہے؟ القرني لِمَن هو ؟ وهولنا اهل البيت دہ مم اس بیت کینے ہے جضرت عرض نے مم کو بلایا وقدكان عمردعاناان ينكح منه تاکہ اس صتہ سے ہماری بیوا دس کے نکاح کا نتفام أتمناو بخدى عائلنا ويقضى مندعن کرس ا درا باق عیال کی خبرگیری کریں اور ہمارے غادمنا، فأبينا إلا أن يسلم البنا، قرضدارول کا قرص ا داکریس مگریم نے ان باتوں واني ذالك فتركنا لاعليه، سك انكاركركيه ابناحيقه لبيناجا بإ اوران كيانكارير ہمنے اس کوچیور**م** دیا ، معابی ہیں، رسول الشرسكى الله على وسلم كے ساتھ تيف عز وات ميں شركيك رہے ہى ، غزوهٔ حنین میں ان کے باز ویرتلوار لکی تھی جس کا نشان باقی تھا ،آخروقت میں كوفه مين أباد بوكنة تقي منت يه مين انتقال كيا،ان كاايك مكتوب سيرومغازي سے متعلق کتابوں میں موجو دہ صحیحین میں ابوالنظر سالم مولی عمر بن عبدالنگر کا بیان ہے کہ حرور میخوارے سے تمال کے موقع پر حضرت عبداللہ بن ای او فی الف نے د حضرت عرمنے کے بوتے ) عمر بن عبدالتٰرکے پاس ابک مکتوب بھیجا تھا جس کوم<sup>نے ب</sup>ھی برمزها تهاءاس ميں لکھاتھا۔ ك سنن نسالٌ كواله حمع الفوائد ص<u>سمة</u> ج٠٠ ه

بيريد (تدوين ميرومغازي) بيديد: بين رسول التصلى الترعكبية كم تعض حن غز دات مي ان رسُول اللهُ صَلى الله عليه وكلم في

وتمن سے مقابلہ ہوا ،انتظار کرنے رہے ہمانتک کے مگورج ڈھل گیا ،اس کے بعد کھرفے بوکر فرمایا

اے لوگو ا رشمن سے مقابلہ کی تمنانہ کردواور الشر

معامن وعافيت كى دعاكرد ادرحب تتمنول

مع مقابله كروتومبرواستقامت سے كام كواور

سجھ نوکہ حبنت تلواروں کے سایہ میں ہے ، ميرآب نے يوں دعاكى اسے الله اكتا كے الال

كرف والے اور فيمن كے مشكر كوشكست وسيخ والے ا

وشمنول کوشکست د اوران کے مقابد میں ماری

معردفسهٔ ما ، -

بعض ايامدالتى لتى فيها استظر حتى مالت الشمس، ثنم ت م في الناس وقال: ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وسلواالله العافية ، فاذ القيمموهم فاصبروا، واعلموا ان الجنة تحت ظـــلال السيوف، ثم قال: اللهم مُنزِلُ الكتاب، ومجري السحاب، وَ مرازم الاحزاب اعزمهم، و

انصرناعليهِ له ـ

اس مکتوب کے مختلف اجز ارصیح بخاری ، کتاب الجہاد کے باب الجنبۃ تحست بارقة السبوف، باب الصبرعندالقتال ، اور باب لا تتمنوا لقار العدومي درج بي -

حضرت الوسريره رضى الشرعنه عهد نبوى مي لوبررة في محروبرس احاديث لكفة كربائ أبان ياد

<u>کرتے تھے ،اوران کے پاس کوئی صحیفہ نہیں</u> نفا ،مگر بعد میں ان کے پاس بہت سی کتابیں تھیں اوران کے تلا مذہ ان کتابوں کی روابت کرتے تھے ،عمر بن عبدالشر بھری نے اپنے والدسے روایت کی ہے کہ ابوم پر پرہ حضے رمول الشرصلی الشرعلی تم

سے یا ریخ زنبیل مدینیں یا دی تھیں، وہ کہتے تھے کہ میں نے ان سے مرف وق زنبیل کی حدیثیں بیان کی ہیں ،اگر ہیں تیسٹری کو نکال دوں تو تم جھے بیخمراد سمجھ

له بخارى كتاب بجاد ، باب لاتمتوالفارالع في مينم كتاب بجهاد والسبير كله المحدث الفاصل صلاه ع

ن بن عمرد بن امیّه ضم*ی عببُ* ن کرتے میں کرایک مرتبر میں نے ابوہر بروط ساہنے ایک حدمث بیان کی،جس سے ایفوں نے لاعلمی طاہر کی میں نے کما کہ سورٹیے ! میں نے آی ہی سے شنی ہے ،اس پر کہنے لگے اگر تم نے مجھ سے سن ہے تومیسے رہا ں لکھی ہوئی ہوگی اور مبیا ہاتھ بکڑا کراندرلے گئے اور سم کوا حادیث کی کتب لٹیرہ دکھائیں اور کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر میں نے بیان کی ہوگی تو م<del>یے</del> حضرت ابو ہریرہ ہم کی احادیث کے متعدد نسنے ان کے تلا مذہ کے پاس تھے، ان میں سعید بن مستب ،عبدالرحمٰن ابن ہرمزالاعرج ،عبدالرحمٰن بن بیقوب جہنی اور یتمام بن منبتہ صنعانی کے تسخے زیادہ شہور ہیں،صحیفیر تتمام بن منبتہ تھے۔ گیاہے،اس میں ۱۳۸ حرتیں ہیں،اور نمبر۱۰،۵۰،۸۲،۹۲،۹۲،۱۲۰،۱۲۵، ۱۲۷، ۱۳۸ کی حدیثیں جہاد، ملاحم اور میرومغازی کے بارسے میں ہیں بیز کمتب سپرومغازی میں حضرت ابو ہر برہ مکی متعددروایات موحود میں، ر پی عبدرسالت میں احادیث قلم مبدکرنے والےصی بہ رفح بين حفزت عبدالتكربن عروبن عاص رضى التدعنه من عاص کی تخریر سف است اگے تھے ،ان کے یاس ا مادیث کا ایک مجموع*ة الصادقه "تقاجس كوببت* زياده عز بزرك*قت*ے تھے ،اس كے علادہ ان كے پاس احادیث کا نخریری ذخیره موجود تھاجس کوایک بڑےصندوق میں رکھتے تھے،ابقبیل را دی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمرد سے بوجھا گیا کرفسط نطنبہ اور ومرتبہ وس میں سے پہلے کونساشہر فتح ہوگا ؟ توانھوں نے ایک صندوق منگایا اوراس میں ہے ایک کتاب نکال کر بتایا که پہلے مدینهٔ ہرقل فتح ہوگا،

## غزوة طائف كے بارے میں تخریرُ

رسول الترصلی الترطیر و مطالف سے حنین کی طرف ان مقامات پرسے گذرے نخلہ میام، بھر قرن ، پھر مینے ، پھرلیئہ کے بحرة الرغارسے ، بہاں آب نے سعود بناکراس میں نماز پڑھی، ادراسی دن بحرة الرغارمیں اترکرایک خون کا بدلہ لیب بہالاخون کا بدلہ خون کھیا۔ بنی لیب کے ایک آدمی کو قتل کیا جس نے قبیلہ بزیل کے ایک آدمی کو قتل کیا خصا ، قبیلہ بزیل کے ایک آدمی کو قتل کیا خصا ،

عنعمرو بن شعيب ان رسول الله ثف صلى الله عليه وسلم سلك الخالطا من حنين على نخلة اليمانية، ثم على قرن ، ثم على المليح ، توعلى بحرة قرن ، ثم على المليح ، توعلى بحرة الرغاء من ليّة ، فا بتنى بها مسجدًا فصلى فيه فا قاد يَوم لَيْ ببحرة الرغاء حين نزلها بدم — وهوا قل كريم أقيد به فى الاسلام — رحب لامن أقيد به فى الاسلام — رحب لامن

له معنف ابن ابى شيبه ما و منسط

اور قیام لیتہ کے مدوران رسول الشرصک لائٹر عليهو الم في مالك بن عوف كے قلعد كے باي میں حکم دیااور دہ گرا دیا گیا ، پھراپ ایک سنہ سے مطاخس كوضيقه كمتے بي مطيتے و نت آپ نے اس راسننہ کا نام دریافت کیا تو بنا يا كلياكه اس كانام ضيقه وتنك ، بي آب نے فرمایا کہ نہیں بلکہ یہ میسری واسان، ہے بمجررسول التارصلي الترعلية ولم مقام نخب يربيونجكر مدرہ کے درفت کے سایہ میں اترے جس کو صادرہ کہتے میں جو تعبیلہ تقیف کے ایک ادی کے باغ کے قریب ہے ، رسول الله صلی الله علاقم نے اس کے پاس کملا بھبجاکہ یاتم باہر نکلو، یا ہم تمہارے باغ کو دیران کردیں ،اس نے بابرأ في مع الكاركرديا اوررسول الترمل الله عليه وسلم في اس كو ويران كر دين كاحكرديا، محرآب في طالف كے قريب اُتركر براؤوالا، يهال آي چند صحابة تيرول سے شہيد مو گئے، كيونكداسلامى كشكرطانف شهرمنياه كروب تھا اورطائف والول کے تیرا ندرسے أن پر گرتے تھے اورسلان ان کی شہریناہ میں داخل منهبين بو مكتر يقفه كيونكه الفول

بىلىت، قتل رجلاً من ھذيل، فقتله رسول الله صلى الله عليه سلم وامررسول الله وهوبلية بحصن هالك بن عوف مهر م، تم سلك فى طريق يقال لها الضيّقة ، فلمّا توجّه فيها سأل عن اسهها، فقال: مااسم هذه الطريق؟ فقيل له: الضيّقة، فقال: بل عي اليسري، تْم خرج رسول الله صلى الله عليد وسكلم على غنب حتى نزل تحت سِدرة يقال لها: الصادرة، قريبًا من مال رجل من تقيف، فارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إمّااكُ تخرج، وامّاان نخرب عليك حائطك فابى ان يخرج فاموريسول الله صلى الله عليدوسلم باخرابد، تم مضى رسول الله حتى ا نزل قريبًا من الطائف، فضرب عسكرة، فقتل اناس من اصحابه بالنبل، وذالك أتّ العسكراقترب من حائط الطائف فكانت النسل

برطف سے بند کر رکھا تھا۔ اس صورخال کی وجہ سے آپ نے دہاں سے اُٹھ کر اسسلامی نشکر کو اس مسجد کے یاس تھرایا جوآج طائف میں موجودہے اور مبیں دن سے زائد تک اہل طائف کا محاص کیا،آکے ساتھ آپ کی از داج میں سے دوام سلمہ ا درد وسسری دحسب روایت واقدی زنیب بنت مجسش تقیں۔ آب نے ان دونوں کے لئے زمان قیام تک دوخیے لگائے تقے ۔ اور جب بنو تقیف اسلام لائے تورسول الشرصسلى إلشرعليه وسلم كم نمساز یو صفے کی اس جگہ پر ابوامیہ بن عرد بن دیہ بن معتب بن مالک فے مسجد مناتی، لوگوں کے بریان کے مطابق اس سجد مسیں ایک ستون تھاجس پرجب کھی سورج کی د صوب برط تی ٹوٹنے کی آواز سُنا ن و يَى تَقَى ، رسولُ التّرصُ لِي التّرعليه وسلم نے ایں فائف کا محاصب و کرکے ان سے متدیر جنگ کی اور جانبین

سے تیراندازی کی، یہاں تک کوشد ض

کے معتبہ کہ کے دِن جو طائفنہ کی

تنالهم ولم بقدرالسلون ١ن يدخلوا حائطهم غلقوه دُونهم فلما اصب اولتك النفر من اصحابه بالنبل ارتفع فوضع عسكرة عندمسجدة الندى بالطائف اليوم، فحاصهم بضعًا وعشرين ليلة ، ومعدا مرأتان من نسائه احدها ام سلمة بنت ابى اميّة ، واخرى معها رقال الواق مى الأخرى زبينب بنت جحش، فضرب لها تبتين مأاقام، فلما اسلمت تقيف بني على مصلى رستول الله صلى الله عليتهسلم ذالك الواميذبن عمرو بن وهب ابن معبتب بن مالك مسحدا، وكان في ذ' لك المسجد سارية فيما يزعمون لا تطلع علها الشمس يومًا من الدهر، إلا سُمع لهانقيض، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليسلم قاتلهم قتالاً شديدًا، وترامُوا بالنبل حتى اد اكان يوم الشدخة ١٠٠٠ الم المراق المراق

شہریناہ کے پاس ہوا تھا رمول التر صلی الله علیه وسلم کے صحابہ کی ایک عمل ایک نے دیگا بہ کے نیجے جاکر اس کو طائف کی سیج تنهرینا ه کی ط*ف د و هکیبلا،* اور قلب تقیف والوں نے اندرسے لوہے کی گرم گرم مسلامیں ان پر بھینیکیں جب وہ بوگ د تَبابُ کے نیچے سے نکلے تو تقیف ان پرتیر برسایا اور چند آدمیوں کومار دُّ الا ، ان کی اس حرکت پر رسول انتراعلی اُثر مِجْ علیہ ولم نے ان کے انگورکے درفتوں کو کاشنے کا حکم دیا اور لوگوںنے کاٹ کر رکھیا اورابوسفیان بن حریث اورمغیره بن شعیره سن آ كُر بُرْطَر رِكِيارا كه المعتقيف! تم م كوامان دو تاكرتم سے بات كريس ، الفول في ان كوامان دی، اوران دونوں نے قریش اور بن کنانے کی عورنوں کو اپنے پاس آنے کیلئے آوازدی،اُن کوان عورتوں ک*ا گرفت*اری کا ڈریتھا،مگراہنو<del>ں</del> آنے سے انکارکردیا وان میں ابوسفیان کی میں امند ہی تھی جو عودہ بن مسعود کے عقد میں تھی جس کے بطن سے داور بن عروہ دعیرہ تھے <sub>)</sub>

عند جداد الطائف دخل نفن من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسكم تحت دبّابة، ثمّ زحفوا بها الى جد الالطائف فارسلت عليهم تقيف سكك الحديد محماة بالنار فخرجوا من تحتها فرمتهم تقيف بالنبل وقتلوار جالاً،

فامررسول الله صلى الله عليه الله المعلية المعطون، وتقد قدم ابوسفيان ابن حرب والمغيرة بن شعبة الى الطائف فنا دَيا يا تقيفًا أن الى الطائف فنا دَيا يا تقيفًا أن أمنونا حتى تكلمكم فا مَنوهما فل عوانساء من نساء قريش و بنى كنان تربخرجن اليهما، وهما يخافان عليهن السباء فابين المهما، وهما المنة بنت الى سفيان كانت عند عروة بن مسعود له منهاد ا ورد بن عروة وغيرها، له

له تاریخ طری مستل دیروت، بیرت ابن مشام میدی و مستم

جس وقت رسول الت*رمسني التُرعليبو*لم مق م جعرانہ میں تھے تبیلہ ہوازن کے وفدنے آپ کے پاس آگراسلام فبول کسیا اور کہاکہ یارسول الٹراہم خاندان کی بنسیاد ہیں ہم برجو بلاا درمصیبت بڑی ہے،آپ سے پوسٹیرہ نہیں ہے ،آپ ہم پراصمان *کری* اور قبیله موازن کی ایک شاخ بی سعدبن کبر جس نے رمیول انٹرسلی انٹر عکیہ و کم کو د و و ص بلاياتها اس كابك تخص الوصرد زمير بن صرد الصكر بولا يارسول النتر! آپ كى بيونجييا. اورخالاتیں اور پالنے والی مبھوں نے آپ کی بجین میں کفالت کی ہے بناہ گا ہوں میں ېپ،اگرېم حارث بن اپوشمرا ور نعان بن منذر بادشاموں سے جنگ کرتے اور مہاری طرف سے وہی ہوتا جوآپ کی طرف سے ہواہے توہم کو اميرب كدوه م بررتم كرت اوراب و بماريرس

سے د فدہواز ن کے متعلق پوں بیان کی ہے حَد ثني عمروبن شيلب عَن ابيه، عَن جدّه عبدالله بن عَمرو بن العاص، قبال: أتى وفي حوازن رسُولانتُه صَالَى للهُ عُلِبَهُم وهوبالجعرانة ، وقد اسلموافقالوا يارسول الله ا نااصلٌ وعشيرةٌ، و قداصبنا من البلاء مالا يخفى عليك، فامن علينا فقا أرجل من هوازن احد بنی سعد بن بكوروكان بنوسعدهمال ذبن ارضعوا دسكول الله صلى الله عليهم يقال لدزهيرين صُرَد، وكان يكني إبي صود، فقال بيارسول الله أنَّا في الحظائر عمّاتك، وخالاتك وواضلك اللاتي كن يكفلنك، ولوا ننامَكُخنا للحارث بن الى شهر واوللنعان بن المنذر تم نزل مِنّابشل ما نزلت به رجونا عطفد،وعائدة تد،وانت خير

DXXXXX

مكفولوں میں سے ہیں، بھراس نے یہ حیندا شعار ساتے، یارمول افٹر!بم پرکرم کے ساتھ احسان فرایتے بٹائک آپ ایے ہیں کہ ہم آیے کرم کے امیدوار ہی اس تبیار پر اممان فراسي بس كوتقدير في روك ديا ب اور زمانه کے تغیرات سے اس کا شیراز ہ پراگندہ ہوگیاہے رسول الشرصلى الشرعلييوسلم ف فراياكه تم لوگوں کو اپنے نیتے اور عور بیس زیادہ محبوب میں،یا بینے مال دوولت ؟ انفوں نے کہاکہ یارسول اللر! آپ نے سماری شرافت اورعا<sup>یی</sup> دونت میں سے ایک کے بارے میں اختیار دیا ے آب ممارے بحوں اور خور توں کو بمین اس كردين ايديم كوزياده ممبوب بب آت في في زمايا كرجوقيدى ميرياخاندان عبدالمطابح بب وه سبتهار بي اورحب بين لوگون كونماز بڑھادُں توتم لوگ کمہو کہ تم اینے رط کوں ادر ٹورتو کے بارے میں مسلمانوں کے بیباں رمول التُرکو اورسول النزكيبيان مسلانون كوسفارش بنا میں اور میں اس معاملہ میں تمہارے لئے یو تھ گچه کردن گا چنا مخه حبب رسول الشرصلی الشر

عليهوهم توگول كونماز ظهر پراهها يجيئة نوافعوں نے

وی کہاجوہ ہے نے ان کو تبایا تھا ،اور مول ہٹڑ

المكفولين، ثم قال:

روین میرومغازی کیجید: بیدید

امنن علينارسول الله في كرم فانك المرء نرجوه وننكَّ خِرُ امنن على بيضة تلعا قهاقدار مُمزّق شهلها في دهرهاغِيرُو فى ابيات قالها، فقال رسول الله صَلَى الله عَلِيْرُ سَلَم: ابناءكم ونساءكم احت اليكم، ام اموالكم ؟ فقالوا: يا وسول الله خيرتنا بين احسابت واموالنا، بل ترة علينا نساءنا و ابناءنا فهم احب الينا، فقال: امّا ماكان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم، فاذا ا ماصليت بالماس فقولوا: انانستشفع برسول اللهالى المشلين وبالمسلين الى رسول الله فى ابناءنا ونساءنا فسأعطيكم عندذ لك، وأسأل لكمء

فلما صلی رسول انتّله صَلی انتُّله علید وسسکم بالناس الظهرقاموا فتکلموا بالذی امرهم بدفقال رسُول انتّه صَلی انتُّه عَلید وسسکم:

تدوين سيرومغازي پيديد: بيديد اماماكان لى ولبنى عبد الطلب فهو صنی الشرعلیدولم نے فرایا کہتمہارے جو قیدی میرے ادر فاندان عبرالطلب كے ياس ميں، وہ تمبارے لكم، وقال المهاجرون: وماكان میں واس پرمہاجرین نے کہاکہ جو بھارے یاس لنا فهولرسول الله، وشيا لسب الانصار؛ ومَا كان لنَا فهولوسولْكُ میں وہ رسول استرکے میں اورانصارفے کہا کہ جومهارے باس میں و درسول اسر کے میں، اور وقال الاقرع بن حابس: امتا اناوبنوتميم فلا، وقال عُبيبنة اقرع بن حابس في كماكمي اور بنوتميم اي مہں کریں گے ،اورعیینہ بن حصن نے کہاکیں بن حصن: امّا اناوبنو فزارة فلا، اور بنو فزارہ ایسانہیں کریں گے اور عباس بن وقال عباس بن مرداس: امّا مرداس فے کہاکہ میں اور بنوسسیم ایسانہیں انا وبنوسليم فلا، وقالت بنوسلم: كرس كم مكرفود بوسليم نه كهاكه جومهارك ياس ماكات لنا فهو لرسول الله، قال: يقول العباس لبنى سليم وُهَّنتُمونى، بیں دہ رسول اسلوم کے میں ایسٹن کر عباس نے بنوسلم سے کہا کہ تم لوگوں نے میری تو ہین کی ایہ فقال رسول الله صلى الله عليه سلم امّا مَن تُمُسَّكُ عقدمن هذا السبي باليمس كرآخري رمول التأصى التاعلية ولم في منكم فلدبكل انسان ست فرائض فرایاکہ وقعص تم میں سے ان تید وق اپناف وکتا من اوّل شيئ نصيبه، فُركُّوا إلى ہے،اس کووالیس کرنے پر مرانسان کے برلے پہلے مت بہلے الفنیت مے فیصفے دے جائیں گے الناس ابناءهم ونساءهم ك

اس کے بعدسب نوگوں نے بنی بوازن کے قبیری لڑکول

له تاریخ طبری مهم ۱۰ د بردت ایرت ابن مشام مهم و صوم

رسول التارص لى التارعليه وسلم ف الي يمن الملي المارة الما عن حَيِدٌ لا ال رمُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُمْ فرض الجزية على كل محتلم من اهل اليمن دينارًا له ÷ ÷ ÷ ... ÷ مصنّف عبدالرزاق میں ایک طویں روایت ملاحم سے متعلق ہے ادراس کو عبدالٹرین عرور ننے اس تعریح کے ساتھ بیان کیاہے ، انّه لفي الكتاب مَكتوب عه يردايت كنابيس لكهي بوليّ ہے۔ یہاں کتاب سے مراد ان کاصحیفہ الصادقہ، یا ان کی کوئی اور کتاب ہے جس سے وہ احادیث اور واقعات بیان کرتے تھے۔ سبرومغازی کے خاص خاص ابتداریں محابہ اور نابعین کی تحریدِں ابریم معاری کے خاص خاص اور معانوں میں نرتیب و تبویب کا اہما الواب اورعنوا نات رقح برين انهن تقابلكان مين غررتب مفاين <u>ہوتے تھے ،ایسانہیں تھاکہ ایک موضوع سے متعلق احادیث وآثار اور داتعات</u> ایک عنوان اورباب کے ذیل میں ہوں ،اس کی مثنال صحیفہ سمنام بن منتہ ہے جس میں حضرت ابو میریره ط<sup>ین</sup> کی روایات اس انداز میں جمع کی گئی ہیں۔ البتہ صحابہ کے آخری دورمیں ایک موضوع سے متعلق احادیث اور فقہی مسائل ایک باب کے ماتحت بیان كرف ادر تكھنے كى ابتدار ہو حكى تھى جس كوتصنف و تاليف كى تمهيد كہاجا سكتاہے ، بخاری نے تاریخ کبیریں سٹیم بن شہاب کمی کے نذکرہیں لکھا ہے۔ عن ابی هویج وابی ذر قالا، باب ابوسریره اور ابوذرا نے کہا ہے کہ مسارا من العلم فتعلّمه احبّ البنامن علم كالك باب سيكمنا ممارك نزديك له فتوى البلدان صلف، عنه معنف عبدالرزاق، باب قبام الروم صلف ،

تدوین میبردمغازی 💥 🕊 🕊 🕊 *ہزار رکعات نمساز سے زیا دہ مجبوب ہے ،* ایوب سختیان کہتے ہی کہ میں نے عثمان بتی سے کہاکہ د کنی علی باب من ابواب الفقہ ، سس کب مجھے فقہ کے ابواب میں سے کس ایک باب کی تعلیم کے بارے میں مرامت سیختے توانھوں نے قال: اسمع الاختلاف، كه كباكه تم اختلاب علمار كاساع كرد، عروہ بن زبیراینے نوگوں اور تلا مذہ کو ایک باب یا ایک موضوع پراسی کے مناسب درس دسیتے تھے ان کے صاحر ادے سشام بن عردہ کا بیان ہے۔ فكان يحداثنا في الطلاق، ثم الخلع، مارك والرعروه بم مع طلاق كرار ثم الحج، ثمّ الهدى، ثم كذا، ته من بيان كرتے بير طع، پورج، كير دى، كير اس طرح دوسے الواب کے بارے میں قاصی حسن بن عبدالرحل بن خلاد را مهرمزی في التبويب في التصنيف، کے ذیل میں مکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام و کیع بن جرّاح رصّے ان کے تلا مذہ نے کہا کہ آپ ۔۔ ۔ اپنے آخری زمانہ میں ابواب پر کتاب تصبیف کرنا جاہتے ہیں اور کہتے ہیں باب کذا اور باب کذا تواضوں نے اس کے بارے میں ام متعبی کا حوالہ دیا کہ شعیح نے باب من الطلاق صبیم "كهكربريان عن الشعبى قال: ماب من الطلاق جسيم، اذ أاعتدت المرأكة ورثبت، کیا کہ عورت جب عدت پوری کرنے تو دارت بن جاتی ہے۔ اورایک روایت میں سے کرامام شعبی نے من الطلاق کے بجائے من الفقه كهاتها، سمه له تاريخ بميرم الماسي، عنه جامع بيان العلم مرح ، سه ابعثًا ميكا ، منه المحدث الفاصل ملاسة ،

تدوين يردمغازى الديد بيديد (١٥٣ كالميديد الميارو) الغرمن صحابہ کے آخری دورمیں ایک باب ا درعنوان پر لکھنے کی ابتدا ہو یکی تھی اور تابعین نے اس انداز پرندوین وتصنیف کاسسلسلہ شروع کیا ، سیرومغازی کےمنعلق فاص خاص عنوانات اورموضوعات پر تخریروں کی جند مثالیں بیش کی جاتی ہیں ۔ صحیح نجاری کتاب فرمن الخنس میں ایک طول داقعہ دُرج ہے جس کا خلاص - حصزت عثمان <sup>م ب</sup>حصرت عبدالرحمن بن ِن مُّ ، َحضرت زبیر بن عوامر مُ اور حصرت معد بن الی دَقّاص مُ مُسِّعَة ، اُن کے بی<u>حد</u> حضرت علی<sup>م</sup> ادر حضرت عباس میمویخے،ان دونوں گروہ کے درمیان بنی نضیر کے نے کے بارے میں تنازع تھا، جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کا خاص حصر نھا، حضرت عباس ا نے حضرت عمرام سے اس کے بارے میں فیصلہ جایا ، حصرت عمرام نے کہا کہ آپ لوگوں كومعلى سبيح كدبنى نضيركافح رسول الشرحلى الشرعليه وسلم كأخا لصديخها اولآب لتغ این حیات میں اپنے گھروالوں کا نفقہ اس سے اداکرے جو کھے تحر السرک راہ میں خرجے کیا، آپ کے بعد حصرت ابو بجرام نے اس کو آپ ہی کے طریقہ پر رکھا جھرت ابو بکریم سے بعد بس نے اس میں توسال تک رسول الٹیسلی الٹد علیہ و سلم اورالو بکرہ کی طرح کام کیا ، بھرآ پ وونوں دحصرت علی اورحضرت عباس ، نے آگراس کا مطالبہ کیا اورمی نے انکار کے بعداس شرط پر دیریا کہ آپ ہوگ می حسب سابق اس میں عمل کریں گے اب آب ہوگ اس کے بارے میں دوسے افیصلہ کرانا چاہتے ہیں،میں ایسانہیں کرسکتا ،اگر آپ ہوگوں سے یہ کام نہیں ہوسکتا ہے تو مجھے دایس *کروی*ک اموال بی نصبراور رسول السرصلی السرعلية ولم كے خانصه كے متعلق اس گفتگو كوكسى له نجاری کتا مجالجهاد، بام ومن الحنس م<del>رسط</del> وص<u>سیما</u> و بارشیدسندی )

ابدون بيومنازي بديد بيد المراد تابعی عالم نے کتا بی شکل میں جمع کیا تھا ، عبید بن سب تام نے کتاب الاموال مسیں مختصر طورست يركفت كونقل كاسب اورا خريس ابوالبخترى سعيدبن فبروزط لن متوفی سُسِی چرکا بیان نقل کیا ہے کہ عن إلى البخترى قال: سمعت سي كم متعلق مي في الك آدى سات حل بيثا من رجل فاعجبني فأشتميت سن توست اليمي لكى اور من في اسكولكها ان اكتب ، فا تانى به مكتوبًا، ثُمِّر على الله و المنحص اس كوميرياس لكها بوا ذكرمش هذا الحديث اونحوال لل كرآيا، است ہے میں خیبر فتح ہوا ، اوراس کے اموال دباغات اموال خبیبر و رکحه اور علاقے پرمسلمانوں نے بعد کیا، اور ہوائیا سلى التُرعليه وعلم في شنَّ ، نطآه ، وطبيح ، اورسلام كومجابيرين مين ٢ ١٠ سهم ) بر قسیر فرمایا اور کتیبه نامی علاقه کوخمس می*ں رکھکرا پینے ای*ں وعیال اور سلمانوں ہیر وتف كرديا ، حضت عمر بن عبدالعزيز في البيد دورخلا فت مي كتبه كي بارك میں پوری تحقیق کرے اس کی تکہداشت اور میدا وار کی صحیح تقسیم کے لئے ایک ستقیل اميرمقرركيا ادراس سلسله مين ايك ابهم تحقيقي تخرير حاصل كي ، قالعني مدينه الوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم كابيان ہے كوعربن عبدالعركية محصے لكھاكة تم كتسه كے بارم يستحقيق كروكه وه خيبريس رمول الشرصلي الشرعليه وسلم كاخمس نفايا خالصة میں نے عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے معلومات حاصل کرکے عمر بن عبدالعزیز کو یہ تخريررواندک -رمول التدملى الشرعيروسم نے جب بى الحقيق ان دسول الله صلى الله عليم كلم مصلح فرائی تونطاۃ ادرشق کے یابخ <u>جھے ک</u>ے لماصالح بني إلى الحقيق جزِّ والنطاق، اله كمام الاموال صلا،

ان بي بين كتيبه كاعب لا قه تفا ، محرآب نے یا نے بھر لے کر ایک پر بلتہ کانشان بنایا اورکہاکہ اے امتٰر! تو ایب حِمت کتید میں نبا دیے، جنا مخرمے يبلي قرعد مين جس يقمر ير للله كانشان تقا ده كتيبه بريرا اس كف كيبهرسول التر صلى التُرعلييد بلم كاخمُس ہوا ، اورحضوں ير نشانات نبین تھے وہ انھارہ سہام پر منقسم ہوکرمسلمانوں کے لئے عام تھے

والشق خمسة اجزاء، فكانت الكتيبة جَزِءُ امنها، ثم جعل رسول الله خمس بعرات ، وأعْلَمَ في بعرة منها "بله "منها، تم قال رسول الله: اللهُمُ اجعل سهمك في الكتبيبة، فكانت اوّل ما خوج السهم السلمى مكتوب فيد" لله"على الكتيبة ، فكات الكتيبة خمس رسول الله صلى الله عليدوسَلم؛ وكانت السهمان أغفالاً ليس فيها علامات، نكانت فوضى للمسالين على تمانية عشرسهما اله

( تدوین میرومفازی ) پیدید: بدید

كتيسك بارے سي اس تفصيلي تحريرك بعد عمر بن عبدالعزيزنے حميد بن نا فع انصاری کو نگراں مقرر کیا ، ان کا بیان ہے کہ ہم ستحقین کے دار توں کواس میں سے پُورا پُورا حصّہ دیتے تھے - تله

محربن اسحاق کے استاذیزید

دعوتی مکانتیب کے فاصد ل برنجر بر ابن ابو جیب می تون شلام کو

مصریس ایک کتا ب ملی حس میں عرف عجم سے بادست ہوں کے نام دعوتی خطوط يبجاً نے والےصحابہ کا ذکر مخفا، اوررسولٰ التُرصلی الشرعلیہ وسلم نے ان قاصدوں كوجو دصيت ونصيحت فرمائ اس كى تفصيل تمى ،اس كناب كى المميت كے بيش نظر بزید بن ابوحبیب نے اس کو محد بن شہاب زمری کی خدمت میں مدینہ منورہ

له طقات این معدج ۵ م<u>همسر</u>، میله فتوخ البلدان مه<u>اسم</u> و

١٥٦) ١٠٠٠ المرون يم وسفاري عليه ١٥٦) ١٩٠٠ المرون يم وسفاري عليه المرود المرود

ا کیسمعتمد آدمی کے ذریعہ روانہ کیا تاکہ اس کی تحقیق و تصدیق ہوجا ہے ، اسس

و كتاب مين لكها تفار

رسو ل الشرصى الشرعلييوسم في ايك دن محابه عن فرايا كه الشرتعا في في جميع رحمت عامّر بناكر ميري رحم كرك، ميري رسالت كو دوسرون تك بينجاؤ، ادر مييري رسالت كو دوسرون تك بينجاؤ، ادر مييري رسالت كو دوسرون تك بينجاؤ، ادر عيسى فرارون في عيسى بن مريم كوبرك مين حواريون في عيسى بن مريم كوبرك مين حواريون في اختلاف كيا تفاكه حبل كام كے لئے بين تم لكون كوبر الله يا جه، الفون في بوشا بون ادر فرون كو بلايا ربيني دنيا كے مختلف بادشا بون ادر فرون كو بلايا ربيني دنيا كے مختلف بادشا بون ادر فرون كوبر من اس في مات مان لى، ادر جود در تقا اس في ات مان لى، ادر جود در تقا اس في ات مان لى، ادر جود در تقا الي آدمي جس قوم كى طرف جيجاگيا، اسى كى زبان الك آدمي جس قوم كى طرف جيجاگيا، اسى كى زبان الك آدمي جس قوم كى طرف جيجاگيا، اسى كى زبان

ان دسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على اصحابه فقال لهم، ات الله بعثنى دحمة وكافة ، فادّ واعنى يرحمكم الله ، ولا تختلفوا على كما اختلف الحواريون على عيسى بن مريم قالوا ، وكيف يا دسول الله كان ما دعوتكم له ، فامّا من قرّب به فاحب وسلم ، فامّا من قرّب به فاحب وسلم ، وامّا من بعد منهم الى الله ، فاصبحوا ، وكل رجل منهم بيكلم بلغة القوم الله ين منهم بيكلم بلغة القوم الله ين وحبه وحبه منهم بيكلم بلغة القوم الله ين وحبه منهم بيكلم بلغة القوم الله ين

معولی اختلاف کے ساتھ اس مکتوب کا تذکرہ طبری نے بھی کیاہے، کہ اسپر دمغازی کے بارے بیں عام طور مسکائل کا تخریری موال جواب سے مسائل کا تخریری موال جواب سے مسائل زبانی معلم کئے جاتے مسائل زبانی معلم کئے جاتے مسائل دربہت سے حضرات تخریر کے ذریعیان میں سوال کرتے اوران کو تخریری

مں گفت گرنے لگا،

له سیرت این مشام ج ۲ م<del>کنه</del> ، که تاریخ طبری م<u>ه ۵</u> ( بیروت )

مردن برونفازی پید بعد (ای ای بدید ای ای دو آ جواب دیا جاتا تھا، اس قسم کے استفتار دافت ارکی بھی جیندمثنالیں بیش کی جاتی ہیں۔ ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے انفال کے بارے میں نافع مولیٰ ابن عمرہ کے یاس لکھا، اورا مفول نے جواب میں لکھاکہ فكتب الى ؛ أنّ ابن عمر كان عن من من عبدالله بن عمرة محدك الك سرية سريّة الى نجد، دفال ، فاصبنا ميس شركه تھ، الخوس نے تايك مم نے مال غنیمت میں اونٹ اور بحریاں یأیں ابلاوغنكا فبلغت سهماننااثني شر اور بمارے مصرمیں بارہ بارہ او نٹ آئے، بعيرا، اثنى عشر بعيرًا، ونَفَلَتُ اس کے علاوہ رسول الترسلی الشرعکيدوم نے رسُول الله صَلَى الله عليه وسَكم م مسب کوایک ایک اونٹ دیا ، بعدًا بعدًا له نیزا بن عون کہتے ہیں کہ میں نے نافع مولی ابن عمرسے قتال سے پہلے دعور ا اسلم كم متعلق تحريري سوال كياتوا تفول في لكهاكه فكتب الى: ان ذا لك كان اوك تبل قتال دعوتِ اسسلام ابتدائيُ و درمي تھی ،رمول التُرصلی التُرعلیہ ولم نے بنی صطلق الاسلام، وقد إغاديسول الله صلى برحمله کیا اس دفت وه لوگ بے خبر تھے اور عَلِيْهُ عِلَى بني المصطلق وهم غارُّون، ان كے مانوروں كويانى بلايامار ماتھا، آيے وانعامهم تشقي على الماء فقت ل ان کے جنگ بازوں کونتل کرکے دومروں مقاتلتهم، وسبى سبيهم، واصاب کوتیدی نبایا ۱۰س غزوه میں حضرت جُویریہ يومنن جُويرية بنت الحادث، بنت مارث بإته آئيس، به واقعه خودعبدامتُر حدّثى طذاالحديث عبدالله بن عرفے مجھ سے بیان کیا، دہ اس غزوہ میں بنعس وكأن فى ذالك الجيشكه مت مک تھے " اله مينن نسائ، تلة سلم كمّا مبالجبا د والسيرة نابيخ كبيرة «قسم مثل كمّا مُ الاموال صال »

پر بین از دون سرومفازی پید بین ( ۱۵۸ کید بین اروس ایر از دوس بین بین از ایروس ایران ایران از دوس بین از از دوس بین عمروبن حارث كابيان ہے كەميں رہيمہ بن عبدالرحمٰن رائى كولكھاكەكيا وجہبے كمجوسيول يرجز بينهي لكاياكيا ؟ انصول في اس كے جواب ميں لكھاك اس کی وجہ پہلے لوگو ل کے معاملہ سے ظاہر نكتب الى ربيعة : قدكان ذا لك فی امر من قدمضی ما یغنیك ف موچی ب جوتم كواس قسم كى باتول كم بارك المسئلة عن مثل هذا، له بي سوال كرف سے بي نياز كرتى ہے۔ ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز سے فئے کی تفصیل دُریافت کی تواٹھوں نے جواب میں لکھا ، اس کے متعلق حضرت عمر صنے فیصلہ کر دیا ہے ذالكماحكم بهعمربن الخطاب جس كومسلما نوب في انصاف يرميني اور مولك فراه المؤمنون عدلاً موافتًا صلی الترعلیہ دلم کے اس قول کے مطابق مجھا لقول رسول الله صلى الله عَلَيْهِم ہے کہ اہٹر تعالیٰ نے عمر کی زبان وقلب میر جعل الله الحق على لسان مؤ حق رکھاہے ،ا کھوں نے وظالک مقرر کئے، وقلبه، فرص الاعطية، وعقل دير مذام ب والول كودى بناكران يرحزيه لاهل الاديان ذمةً، بيما فرض مقرركيا! وراس مين خمس اورغنيمت كا عيهم من الجزية ، لمريض ب معالمهٰ نهبس کیا ، فيهابحس ومغيم، اموی دور میں کچھ لوگ تہائی مال عیمت سے زیادہ سہم وصول کرنے لگے تھے حفرت عربن عبدالعزيزنے اس كے فلاف ايك تخريرى فرمان جارى كيا جس من ا بم كومعلوم نبيس كدرسول الشرصلى الشرعليدوسلم فكتب: انه لم يبلغنا ان التبى في تهال مال غينت مصريادة تقسيم كميااور صلى الله عليه وسَلم نفل اكترمن إلى الثلث، فلم يزل يعمل به، عه الله التيربرابر ممل كياجار بإب -سكه مصنف عبدالرزّاق مه<u>ا ۱۹ ج</u>ه له كتاب الاموال مهيء

تدرين يرومغارى بيديد ١٥٩ 💉 🚽 (اب دو) منذرین عبدرمدنی ابومعشرسندی مدنی صاحب المغازی کے استناذ ہیں ، ابن کا بیان ہے ایسے ذی کے بارے میں جومسلانوں کے شرکب ہو کر جہاد کرے اور دہمن کوا مان دے عمر بن عبدالعز بزنے میں ریاس لکھا کہ فكتب: لا يجوز امانه وقال: انتما اس ذى كوامان دينا جائز نهي ب، ربوك ا قال دسول الله صلى الله عليه وسلم: ملى الترمليكولم في توفرايا بكداون اسمان مجى مسلانول كى طرف سے امان دے سكتاہے يجيرعلى المسلمين إدناهم، وهذا اور پیخص مسلمان نہیں ہے۔ ليس بمسلم، ك کی ہیں جن کوانھوں خلیفہ عبدالملک کے استفسار کے جواب میں لکھاہے ہو طبری دغیرہ کی کتابوں میں موجود ہیں - عبدالملک بن مردان خلافت سے بیلے مدینہ منورہ کے مشهرٌ وعلمار و فقهام بب سے تھا، طراعلم دوست اورا بل علم کا قدر داں تھا،اس تے ا بيغ دورخلافت (سطاحة استهمة) بين شهورتالبي امام ادرمغازي كےمصنّف عروہ بن زبر کو خط لکھ کر فتح مکہ کے بارے میں تفصیل جا ہی توانھوں نے لکھا، .... هشام بن عرُود، عن عُرُودٌ ... عروه بن زبير في عبد الملك بن مروان انه کتب الی عبد الملاف بن مروان: کو لکھاکہ حمدوملوۃ کے بعد۔ امتابغيث فانك كتيتَ الىّ نسألىٰ عن خالد آب نے میرے یاس مجھے تکھکر خاندین واب کے بارے میں دریا فٹ کیاہے کہ کیا انھوں بن الوليد، هل اغاريوم الفتح، فتح مکہ کے دن پیغار کی ،ادرکس *کے حکم سے* کی ، ج وبامرمن اغارة وانه كان من شان که لمقات ابن مُعد م<u>ده ۳۵</u> ج ه ،

عد (عربازی) بدید بدید (۲۱) بدید بدید (عربازی) بدید بدید (عربازی) بدید بدید (عربازی) بدید بدید (عربازی) بدید بدید

ان کا داقعہ یہ ہے کہ فتح مکے دقت وہ رسُول التُرصلي التُرعليدك لم كم سُاتِه عظم، ربولُ انترصلی انترعکیدوم بطن مرسے مکہ کے اراده سے سوار ہوئے ،اُڈھر قریش نے ابوسفیا<sup>ن</sup> اور حکیم بن حزام کورسول الشرملی الشرعکیه و مس ملاقات کے لئے بھیجا ،ان کومعلوم نہیں تھاکہ رسول الشرصلي الشرعكية ولم كارشخ ال كي طرف ہے یا طائف کی طرف ، یہ فتح مکتہ کے زمانہ ک بات ہے، اور ابوسفیان اور حکیم بن حزام کے جھے بُریں ابن ورفار بھی نکلے، توان دونوں <sup>نے</sup> اس كوبعى ساتھ لينا بہتم بھا، قريش كى طرف جانے والوں میں ابوسفیان ،اور حکیم بن حزام اور بدیل کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، قریش نے ان کے بھیجتے وقت کہا کہ ایسانہ ہوکرتم لوگ اُدھری رموا ور بمارے یا س مسلمان اَ جائیں أَ كيونكه بمنبي جانة كدمحرات بمارا تصدكيات باہوازن کا ،اورغزوۂ حُدیبہیے کے موقع پر قربیش اور رسول الله صلی الله علیه و لم کے درمیان ایک مدّت تک کے لئے صلح اور معابده بواتفا، اور بنو بحراس صلح بس **ترلیش کے ساتھ تھے ،اسی درمیان مسیس** 

خالديوم الفتح الذكان مع النسبي صلى الله عليه سلم، فلما دكب النبي بطن مرّعامدٌ الى مكّة ، وقد كانت قرييش بعثوا اباسفيان ، وحكيم بن حزام بتلقيان وسكول الله صكى الله علبة سلموهم حبن بعتوهما لا يددونان يتوجه النبى صلى الله عليه وسكم اليهم أوالى الطالف ٩ وذالك ايام الفتح، واستتبع ابوسفيان وحكيم بن حزام بُديل بن ورقاء و احكبّا ان يصحبهما ، ولم يكن غيرالي سفيان وحكيم بن حزام وبديل وقالوا لهرحين بعثوهم الىٰ رسُول صَلى الله عَليه وسَلم: لا من بريد محمد، ايانا او هوازن يرميد، اوثقيفًا، وكان بين السّبى صلى الله عليه وسكلمرو بين قسريش صلح يوم الحديبيّة ، وعهلٌ و مدةً، فكانت بنوبكر في ذا لك الصلح مع قریش، فا قستلت طائفة مرنے マッチンチンチ オンチンチン

بن کعب ا در من بکری ایک جماعت میر حنگ ہوئئ ،اس صلح میں بیریات بھی تھی کھانین كى طرف سے نہ اغلال ہو گااور نہ اسلال بعنی نه کوئی کسی گرفت ارکرے محکا ،اور نہ کوئی كسى يرتلواراتهائ كالمكرة يش نے سخفارسے بی بکرکی مددکی اس لئے بی کعب نے قریش پر بدعہدی کا الزام کھا، اسی وجہ سے رسول الٹرصلی الٹرعکب وجم نے ابل مكّه كا قصدكيا، ادراس ميں آہي مر الظهران مين الوسفيان اورحكيم اورمكيل سے ملے ، ان لوگوں کومعلوم نہیں تھاکہ رسول الشرطى الشرطبيرو لمم مرالنظيران مين بي یہیں اگردیکھا ،انھوں نے مرانظہرا ن میں ایکودیکھکراپ سے بعیت ک اس كے بعد آب في ان بينوں كواينے سامنے قریش کے پاس اسلام کی دعوت دیکر بھیما، مجه سے بیان کیا گیاہے کہ رموں انٹر صلی انٹر ملاقے نے فرمایا کہ جوتحف ابوسفیان کے گھردا خسل ہوجا اس کوامان ہے ،ان کامکان مکت کے بالانى حصة دمعلاة ) من تقاء اور توخف كيم

مكان مين اخل ہوجاً اس كوامان ہے ۔ان كامكا

بنى كعب وطائفة من بنى بكر وكان بين رسول الألصلى الله عليروسكم وبين قريش في ذا لك الصلح الذى ا اصطلحوا عليد، لا اغلال، ولا إسلا، فاعانت قریش بنی بکربالسلاح فاقهمت بنوكعب قريشا، فمنها غزارسول الله صلى الله عليه وسلم اهل مكة ، و في غزوته تلك لقي اباشفيان وحكيمًا وبديلًا بهستر الظهران، وَلَهُ يِشْعِرُواان رُمُولُكُ صَلى الله عَليهُ وسَلم نزل مُسرّ حَتُّ طلعواعليد، فلمّادأُوه بمُرّ دخل عليه الوسفيان وبل يل و حكيم بمنزلد بمرّ الظهوان فبايعوه، فلما بأيعوة بعثهم ببن يد ب الى قريش يدعوهم الى الاسلام فأخبر الله قال: من دخل دارا بي سفيان فهوأمن، وهي باعلي مكة، ومن دخل دَادِحكِيم، وهي باسفل مكة، فهو امن، ومَن اغلق بأبه وكف يد لا فهو امن،

مكة ك نتيبي حصة دمسغله، بس تفاء اور حوضف

اینا دروازه بندکرے اوراینا باتھ روک ہے اس كوامان ہے، جس و قت ابوسفيان اور

کیمرسول انٹرسلی الٹرعلیہ ولم کے بیس سے مكة كماراده سي تكلي آب ني أن كي يعج

زبيرا مي والدكوايا مفند ادبكر بسيا اوران

كومهاجرين والضاركا اميرتبا كرهكم ديأكه آب كأ حبندا مکہ کے بالال مقدمجون میں گاڑدیں،

ادر فرما ياكه مبها ب مين أينا مجعندا كالأسف كاحكم

دیا ہے تم اس مگہ سے زممناحب تک کرمیں تہارے یاس نہ آجاؤں، ادراس مقام ہے آب

مكة بين داخل موت ،اورخالدبن وليدكو اور

بن قضاعه اور بن سليم اورد وسي ركوك جواس كيمه يبلي اسلام لائے تقے اورخالد بن دليد

کی امارت میں تھے ان کو حکم دیاکہ وہ مگر کے

نشيبي علاقه سے داخل مول جبال بنو كرون کی قریش نے مدد کی تھی) ادر مزومارث بن عبر ماة

اور قریش کے حوالی موالی مجع تھے ، قریش نے

ان کو اسی جگہ رمینے کا حکم دیا تھا ،اسی لئے خالدىن ولىدمسفلەسى مكترمىن داخل ہو ،

اورمجه سے بریان کیا گیاہے کررسول المرسی م

وأنه لمأخرج ابوسفيان وحكيم

من عند النَّبي صَلى الله عَلِيُّ سَلم

عامدين الىمكة بعث فى الرصم

الزبين واعطاه دابيته، وأشَّرَ

عىخيل المهاجرين والانصار

وأمَرُة ان يغرز رايت باعلى

مكة بالحجون، وقال للزبيوز

لاتبوح حيث امرتك ان تغرز

رايتى حتى أتيك، ومن تُمَّ دَخُل

رمشول التكه صلى الله عليه وسلم

وامرخاله بن الوليد فى من كان

اسلم من قصاعة وبنى سليم و

ا ناس وانمااسلموا قبيل ذالك.

ان يدخل من اسفل مكة ، و بها

بنوبكوقداستنعرتهم قريش، و

بنوالحارث بن عبدمناة ، ومن كان

مللاحابيش، امرتهُم قريش ١ ن

يكونوا باسفل مكة ، فدخل عليهم

خالدبن الوليد من اسفل مكة،

وحُدِ ثُتُ ان النبي صَلى الله عُلِيمُ

قال لخالد والزبيرحين بعثهما:

﴾ \*\*\* \*\*\* ﴿ بِابِ دُورٍ \_ اِ نے فالد اور زبر کو،ر وانہ کرتے وقت ان

کے عالد اور زبیر لو، روانہ کرنے وقت ان فرمایا تھا کہ تم اس سے جنگ کرنا جو تم سے حنگ

كرب، اورجب خالداسفل مكدين بنى براور

قریش کے بوگوں کے پاس داخل ہوئے تو

اُن سے جنگ کی اور الشرتعالیٰنے ان کو ہزیمت دی ،اس کے علاوہ مکترمیں قبال

ہر بیت دی ، اس کے علاوہ ملہ میں مان نہیں ہوا ،اس کے سواکہ بنو محارب بن فہر

کے کرز بن جابرا اور مزو کعب کے ایک آدمی

ابن اشعر، زبیر کے سوارول میں تھے دہ کدار

ابن اعز ویربط موارون یا سے دوالاد کے راستہ سے چلے اور اس راستہ سے نہیں

عے لاحسہ کے بیادرہ اس مصلط ہیں۔ یطے جس کا زبیر کو حکم دیا گیا تھا، اور کدار کے

و معلوان پر قریش کے ایک بہت سے گذرے کی

تودونون من كرديج كية ، اور مكرك علاقة

معلاة میں زبیر کی طرف قتال نہیں ہوا،اسی ا طرف سیر سواران صلی ان علب مرتذ لف ا

طرف سے رسول الشرصلی الشرعلیہ وم تشریف میں ایک سے سے اس

لائے اورلوگ آہے مبعیت کرنے لگے اور ابل مکة اسلام لاتے ، رسول الٹرملی الٹرطائے م

م بی سند ماه قیام فرمایا اس سے زیادہ نہیں نے نصف ماہ قیام فرمایا اس سے زیادہ نہیں

مُعْمِرے ، یہا ٹ تک کہ ہوازن اور تقیف نے میریہ

حنین میں آ کرآ پ سے ملافات کی،

لاتقاتلا إلاّ من قاتلكما فلمّاقدًا

حالى على بى بكروالاحابيش بآعل

مكة قاتلهم فهزمهم الله عزو

جلُّ ولم يكن بمكة قتال غير

ذ الك، غيرات كوزين جابراحل

بنى محارب ابن فهر، وابن الاشعر

رجلاً من بنى كعب كانا فى خيل

الزبير فسلكا كداء، ولم يسلكا

طريق الزبيرالذي سلك الذى

ايُرَبه فقدما على كتيبةٍ من

قويش محبط كداء، نقتِلا، ولم

مين باعلى مكة من قبل الزبيرقتال،

ومن تُمَّرِ قَدْم النبيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهُم

فقام الناس اليديبا يعونك فاسلمهل

مكة، واقام النبى صَلَّى الله عَليهُ وسُلَّم

نصف شهر، ولم يزد على ذالك حتى

جاءت هوازن وتفيف فنزلوا

بر محنین، له

. . ;

له تاریخ طبری ج سر م<u>اا</u> و مها<u>ا</u> ،

ندوین کیرومغازی کھی بید ( اس در) اسی طرح عز وہ بدرکبری کے بارے میں عبدالملک بن مروان فےعرو ہبن زبیر نسے تحریری سوال کبا اورانھوں نے نہایت تفصیل سے اس کا جواب لکھا، یہ طویل تخریر بھی ناریخ طبری میں منقول ہے ،اس کی ابتدار یوں ہے -حد ثنا هشام بن عود فاعن موه بن زبیرنے عبدالملک بن مردان کولکھا عروة الله كتب الى عبداللك بن كرآب في مبير باس ابوسفيان اوران مروان ، فانَّك كتنتَ الى فى السُنيا ﴿ كَ بِدرك طِفْ نِكَلَفْ كَ إِسِيمِ لِكُهُ ومخرجه نسألى كيف كانشانه وريافت كياب كدان كاكيامعالم تقاء كان من شيانيه الخ ان كامعامله ستقاكها لمز نبز عبدالملک بن مروان نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے حضرت فدىج بے نکاح کے متعلق عردہ بن زبیر سے سوال کیا تھا اور انھوں نے تحریری جواب دیا تھا، واصح ہوکہ عروہ بن زبیر کے بھائی عبدالٹربن زبیرنے مکہ مکرمہ میں اپنی فلافت قائم کرلی تھی اور ان سے عبدالملک بن مروان جنگ کررہاتھا، اس کے باوجود علم و نقیق میں جانبین سے استفادہ اورا فادہ کاسِسلسلہ جاری تھا ،



## باب سوم تدوین سیرومغازی کی ابتدار

## یہلی صدی کے نصف اخر میں

ہم نے گذشتہ صفحات میں مدوی سیرومغازی کے سلسامیں من زی کے وسیے مفہوم کے ایک بہالی من اور کے وسیے مفہوم کے ایک بہالی کو ایک کی سیر کے صدی تک کی ایک مفہوں کا ذکر ہے ۔ کتا بوں اور ان کے مصنفوں کا ذکر ہے ۔

تیسری صدی اسلامی علوم وفنون کے شباب کا دورہے ، اور اس صدی کے اُتر تک علماتے اسل منے جس موضوع پر جوکھ الكھ يا دى بعد كے علما ، مصنفين كاست رائي علم وف تقبرا یر ضرور ہوا کہ بعد میں ان میں تہذیب تونقیج اور تحقیق کے نئے نئے زا وینے میدا ہوئے ،اور اجال گی تفصیل کی کئی ،مگراس کامحورتعیری صدی بک کی تصانیف ہی تھیں ، ہی حال میرو مغازی کا ہے کہ اس زمانہ تک یہ فیصنیفی لحاظ سے تھی ہوگیا تھا ،اسس دور ٹیک کتب سیرومغازی کاماخذومنبع بہلی وروسری صدی کی کتابین تھیں ، اس کے بعدعلماء نے ایسے لیسے ذوق و وجدان اورا حوال وظرون کے مطابق اس فن میں کتا بیں کھیں ہجن میں ہہرت سی روایات قابل نقدونظرننا مل ہوکئیں ۔ ملى ست المغاري من بينه منوري | من اسلام عنوم ونون كى ابتدارية من اراد المغازى فألمد ببنة موره مروني ان مرمدن ادر فقہ وفتوی کی طرح علم سیرومغازی بھی شامل ہے جس کا تعلق علم حدسیث سے ہے بہیں جہا فرض بودا ، بهبی سے غز دات وسرایا کی مہات روانہ ہوتی تقیں اور بہبی واپس آ جاتی تقیں امام مالک کا قول ہے کہ رمول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم فلاں فلاں غزوات سے استے لتے بزارصحا برکومے کردائیں آتے تھے ، ان میں سے تقریب وسس ہزار مدینہ منورہ میں رکمِر یہیں فوت ہوئے ، باقی حضرات دوسے شہروں میں بطے گئے ، عبیدانٹر بن عبدالکریم کا بیان ہے کہ وصال بوی کے دقت بیس ہزار آ تکھیں رسول الٹرمسلی الشرعلي وسلم كی زيارت كرف والى موجو كقيرك صیح بخاری کی ایب روایت میں ہے کرغزوہُ تبوک میں لتنے زیادہ صحابی*ٹر کیا*تھ کران کے نام دفتر میں نہیں ساسکتے تھے <sup>کی</sup> ابن سعد نے کھا ہے کے غزوہ توک کرئی غزوہ له ترتیب المدارک فاضی عامل مدا بر در که بخاری به

تروين ليرخازي كليب بليد ١١٠ كليد بليد إب سو جس میں رسول الشرصلی الشرعليدو م كے سائھ شركيب ہونے والول كى تعداد تميس بزار متى ياہ ا بوزرعد رازی کا قول ہے کہ صحابہ کا شمار کون کرسکتا ہے ؟ وصال نبوی کے وقت ایک لا کھ توبیس بزار صحابہ موجود تھے ، حبعوں نے رسول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم سے روایت کی ہے ایک روابیت میں ہے کہ وصال نموی کے دقت مدیمیزمنورہ میں ٹمیس ہزارصحا بموجود تھے ،اور تیں برامختلف قبائل میں چلے گئے تھے تھ ان می حضرات نے حدمیث ا ورسیرومغازی کی روایت کی ا درغز واست و سرایا کی ایک ا کے کیفیت بلاکم وکاست لینے معاصر حاب و تابعین سے بیان کی ، اسلامی علوم کے النے معترد بستند حاملین کی وجه سے مدرسه مدیمنه پورے عالم اسلام کا مرجع و مرکز بنا ہوا تھا، اور دور درازمقامات سے اہل علم تصدیق و توثیق ادتیلیم کے لئے علمائے مدیز کیخدمت میں حا ضربوتے تھے ابوانعا لیپر باحی بھری متوفی سافیع کہتے ہیں کہم نوگ بھرہ میں رسول نشرسی ا علیر کم کے صحابہ سے حدیث کا سماع کرتے تھے ، اس کے بعد مدینہ جاکراور و اں کے صحابہ خ كى زبانى سُنكُم طمنن اور قوش بوت تقصيبه امام شعبى في ايك مرتب كوفريس ايك حدميث بیان کی اور کہا کہ اس سے کم حدیث کے لئے عالم مواری کر کے مدینے جا تاتھا ہیں ابوقلا برح تحیتے ہیں کہ میں بےمدینے میں کئی دن قیام کیا حالانکر سوائے اس کے میری کوئی حاجت نہیں تھی کہ ایک شخص کے پاس ایک حدمیث تھی اسکومنوں ، بیٹی بن ابوکٹیر رح نے مدمیز كاسفركيا تاكه و بإن صحاب كي اولاد سے ملاقات كركے ان سے علم حاصل كريں تھے ملک شام سے ایک شخص مدریز آیا ،حفت عراض وجرعلوم کی تو بتا یا کہ بیں بیان تشبید سيسكفيغ آيا ہوں ، يرشنكر حضت وعرض نے روتے ہوئے كہا واللہ مجھا مبدے كم الشر تعالیٰ

في سلط طبقات ابن سعد مستاع برور و سال عند ترريب الأوى م<u>تن</u>ع و سلك الكفاي مستنع و سلك الكفاي مستنع و الكفاي مستنع في هذه المحدث الفاصل م<u>عود و من من من من المناه</u> و المناه من المن

تم كوعذاب نبيس ديرگايله حضت عبادہ بن صامت کے پوتے عبادہ بن ولیسد لینے والد کے مجڑہ مدینے گئے "اکقبسیارُ انصارے ملم ماصل کریں ، انھوں نے محابہ کی جماعت سے طاقا ما فظابن حجرنے نکعب ہے کہ حضت را ہو ہر پرہ کے مقابلہ میں حضت عبداللہ بن عمروبن عاص کی روایات کی کمی کی وجو ہات میں ایک وجہ بیمبی ہے کہ عبدالشربن عمر کا قبیام زیاده ترمصرا ورطا نف میں ریا (اورابوہریرہ مرمنی<sup>می</sup>ں رہتے تھے)اور<sup>وا</sup> بیٹلم کا سفر مصروطا لفّ كح منّقا بلهيس مديزكي طرف زياده ريتها تقاييمة مدینه خاص طورسے علم مغازی کے لئے مشہور تھا اور اسا تذہ نتیوخ اس کیلئے طلبكويد ميز جانے كامشوره وياكرتے تھے، امام سفيان بن عيبينه كا قول بكر: من اراد المغازى فألمدينة ومن جومغازى سيكمف كااراده كرا اسكرك مدسیزے اورجومناسک مج سیکھنے کا ارادہ إراد الميناسك فمكة ومناراد کرے اس کیلئے مکرے اور جونقر سیکھنے کا الفقه فالكوفة وبلزم اصعاب اداده کے اس کسنے کوفہ ہے ابو صیفہ کے ٹا ڈرکسکیے الى حسفة ك اس کامطلب بہی ہے کہ مدیمہ غزوات وسرایا کامرکزہے ، یہت ں سیرومغازی کے آولین علما،مصنفین ہیں اور بیہں سے فن مغازی کی تدوین و الیف کی ابتدا ہوگئ ہے دوسرشہروں کے علماء مفازی اور مفین کا سلسلیبی کے علماء درواۃ سے ملتا ہے چنانچُوسب سے پہلے بہیں مغازی کوستقل فن کی حیثییت حاصل ہوئی اور بیہ ہے مقدم مدانع الصنائع صبہ ہے ۔ ہے کتاب اثبقات ،این حیان صکیلا ہے ہ ۔

🕻 که نستی الباری مشتر جوا 👢 کمک اخیار ابی منیف واصحاب ،معمیری حہشہ 🖫

تین مم عصر، مم و وق اور سم وطن علما رنے ایک ہی زمانہ میں کتا المغازی تھی عرقہ بن زببر متونی سیافیته ، آبان بن عمان متونی مصنایه اور محد بن شرباب زهسری متوفی سیلام رحمهمانشرتعالی . جس زمانہ میں اسلامی علوم وفنون کے بارے میں خوات و برومغازی میں | سلامش جاری تھی، احادیث وآثار کی تحدیث روایت تصنيف في ابتدائ بورجي من ادرسير مغازى كاعام برجابتها مفهت معادیرم (ملکمین تا وہ ہے) نے عبید بن شریّہ برنمی کوئین کے شہرصنعاء سے دمشق الماکر ک الملوک اخبا الماهیدین تھا تی رجسکا انداز ا فسانوی تھا ادراس میں سواک وجواب کی صور مِي نوكِم لْمُرْورَكُ زَسْمة قومونيك واقعاً تقه بنيزعبيدين شُرِيّه خدايكُ بِكَا الله ثنال تعيمتي انعوت رول لشصل الشرعلية ولم كازماً يا ما محرنقارُ بوسكا ، اس كتاب لكف ك بعدكم وبيش بچیس کی دو بقیر حیارہ کرعبدالملک بن مردان کے دور ضلافت میں فوت بوتے لیے ہی زمان میں زیاد ابن ابی<u>ہ نے</u> مثالرہ مطاعن میں ایک کتا سے کھ کرلینے ل<sup>و</sup>کوں کودی اور کہاکہ اگرعرب تمہا سے حسب نسب برنجرگریں توتم ہوگ اس کتاب سے کام یے کرانکو خاموش کر دینا، اور صحار بن عباس عبدی جوعهد معاویہ کے ماہرانساب ورشہور نطیب تھے، انھوں نے تھی کتام الامثال تھی تھی <sup>کی</sup> نظام ہے کہ حضرت معاویر کی خصوصی توجہ سے تھی جانے والی کتا لے لوک و اخبارالمسيين كوعوام وخواص ميمقبوليت حكل بوئي بوگئ خاص طور يُرِين كے قمطاني عربوك جيأ کے عد نانی عربوں کے ساھنے اس کتاب کوآبائی مفاخرو محاسن کے طور پرمیش کیا ہوگا ہوسکتا آ کرسپرومغازی کی تدوین کے دواعی ومحرکات میں یصورت حال بھی شامل رہی ہوا ور مدمیز ك الفرست ابن نوم مسكار تم الضاً ملك ومسك

تروين سيرومغازي کيديد بيد ان اسوم میں عروہ بن زبیراسری ، ایان بن عمان اموی اور محد بن شہاب زمیری نے اور عبید بن شبرته بحے وطن صنعادمیں وہرب بن منیرّ ابنادی نے ایک ہی زمانہ میں رسول کٹرملی تشر مسلم بي سيرت ورغزوات بركتابي تصنيف كي بون المضنفين سيرومغازى كيرمامنه وه احادريث اوروا قعات تهيي تقه جن مين بيودو نصاری اور دوستکرا قوام ملل کے قصول کہا نیوں سے شدّت سے روکا گیا تھا ا در رمول انتر معلی انتیانیہ ولم نے ان پرسخت تکی فرماکرمسلانوں کو ذمنی فوکری انتیاد سے بچا یا تھا ۔ پینانچہ ایک مرتبہ صرت عرضی انٹرعنہ ایک تحف کے پاس سے گذرہے ہوگو کی کہانچھڑ یا تھا ،آپ نے تقوری و بررگ کراس کوشنا اور اس قدر مخطوط ہو سئے کہ اس کے تکھنے کی نوائل کی افرر ایک مچٹرا خرید کرلائے ، اس حض نے اس کے دونوں طرف لکھ دیا اس کے بعیر حضرت عمرام کولے کر رول انٹولی انٹولی ولم کے پاس سے ادر آپ کو چرھ کرسٹنانے لگے جسکے رسول انشر ملی ا شرعلیه و کم کا چېرهٔ مبارک خبر د توگيا ، په و کليکرا یک انصاری صحب بی نے کتاب بر با تقدما را اوروه گرفتی رصحابی نے کہا، ابن خطاب ! تمرسول الشرصلی الشرعليہ وسلم كا چیرہ بہیں ونجی رہے ہوکہ بیکاب بڑھنے جا تے ہو، اس وقت رپول الٹرصلی؛ نٹرعلر وسلم ين قاتح اورخاتم بناكر بعيماً كما جون مجديم إمن الم انمابعثت فاتحاً وخاعاً، واعليت اورفواتح الكلم ويئے گئے ہيں . ميرے نے بات جوامع الكلو وفواتحه ، اختصر لى مخفراورجا مع کردی تئی ہے ،تم ہوگوں کو قیر العديث اختصاراً، فلايملكنكو استعاب كرف والعطاك د محردي . المتهوكون. اكلاح أبكب مرتبرام المومنين حضرت حفصه رضى الشرعها ربول الشرصلي عزيرو لمرك باسس ایک کتاب لائیں جوا ونٹ کی بڑی پرتھی تھی دراس میں حضرت پوسف علا اسلام

كاقتصه تتقا ، حضت حفصه اس كو پُرصتی جاتی تعیس اور رسول الشرسلی الشرعلیه و کم کاچهرمراب

تغیر ہو اجا اعماء اخراب نے ان سے فرمایا: والدى نفسى بيده لواتاكم اگرتمهارے ماس نوسف میری صات میں حافی يوسف وانأفكح فاتبعتموه ادرتم می کوچیورکزانی سردی کرنے لگو تو تمکراہ مو. وگ وتركت في لصللتم ا براہیم تخفی قربیان کرتے ہیں کر کو فرمیں ایک تحص حضرت دانیال علیانسلام کی کتا ہیں اور ان مبسی دوسری کتابیں جمع کر اتھا اس بحے با بے میں امیر کوفہ کے نام حضرت عمرہ کآ آباکہ اس تحق کومبہ کے اِس تھیجا جائے ،اس تحق نے کہاکہ کس جرم میں جھے تھیجا جا رہے جب وه در بارخلافت میں بہنجا توحضرت عمرنے درّہ اٹھایا اور *سور* ٔ پوسف کی ابتدا کی آبات الرِّ اللَّكَ أيات الكتاب المهين الخ يرُّحي واستخص كابكان بكراس وقت معلوم ہواک<sup>ے حض</sup>رت *عمر صن*ی الشرعی<sup>تے مجھے</sup> کیوں طلب کیا ہے ، میں نے عرض کیا امیلرلمومنین !آپ مجھےمعا *ف کر دیں میں ان تمام کیا بول کوجلا ڈالو*ں گا ، اس کے بعد حضرت عمر <u>ض</u>ے اسس نص کوچیوارو بار (مسنف عبدالرزاق ج ه مسلا و مسلا) جب ان ائمہ سیرومغازی نے ہوگوں کا رججان غیردل کی طرف دیجھا تورسول کٹر ملکا لیوسلم کی شیر دمغازی گو مدوّن کیا ۱ ور ان کی کتا ہیں عوام و نوانس میں یون مقبول اور متداول بوئي كه ان كي توجه لايعني اورب مقصد قصة كهاني كي كتابون سيم مشكر سيردمغار<sup>ي</sup> کی کتا ہوں کی طرف مبنہ ول ہوگئی ، حیا نچے محد بن اسحاق کے متعلق محدث ابن عدی کا قول آ کراگران کا صرف بھی کارنامہ ہو تاکہ انھوں نے امراء دسلطین کی توج غیر قصدی کتابو<del>ل</del>ے ہٹا کررمول انٹرصکی انٹرعلیہ ولم کے معازی پرلگادی توان کی ضیلت کے کئے کافی تھا ایک اور عالم علی بن محد خراسانی کاقول ہے کہ خلیفہ ابو حبیفر منصور نے بخومیوں کو دربار میں

جگہ دی،سرانی اوغمبی زبانوں کی کتابوں کے ترجیے کرائے جن کو بڑھ تھا پی ضرور ہے کہ خلیفہ عبدالملک بن مروان نے عروہ بن زہیرسے غزوہ کا بدراور فتح مکم کے بليم يتحرير يقصيل حال كى اوراس كريمًا جرافي طليان بن عبادلملك سےمغازی پرکت اب نکھنے کی خُواہش کی ممکر ان دونوں خ زامے سے پہلے ہی عروہ بن زبیرادرابان بن عمان اپنی ای کتاب المغازی مرتب کرھکے تھے،عردہ بن زہرِ کی تام کتا ہیں جن میں کتابُ المغازی بھی تھی ہوتے چھ میں واقعہ میں ندائش ہو گئی تقییں حٰب کا افسوس نفیں زندگی بھرر ہا اور ابان بن عثمان نے سلیمانِ بن عبدا لملک کی خوامِش پربتیا یا کہ انھوں نے <u>س</u>طے ہی نہایت مستندطریقہ برکتا بالمغار<sup>د</sup> مرتب کرلی ہے ، ان باتوں کی تفصیل آگے آئے گی ، البترا بن شہاب زہری کے بارے میں اسی کوئی تصریح نہیں ملتی ہے۔ غالب کمان ہے کہ انفوں نے بھی اپنے دونوں معاصمصنفین مغازی کے دور میں کتاب المغازی تھی ہوگی ، ہوسکتیا ہے کہ انھوں نے نضرت عمربن علامزیزکے دورخلافت (<sup>وو</sup> بع "اساسع") میں بھی **بوحب**کہ حضت عرب طبخ<sup>ر</sup> نے ان کواور دوست اہل علم کو احاد بیث جمع کرنے کا حکم دیا تھا۔ ابتدائی کرتب مغازی کی روایات | پرتابیل آیسے دور میں کھی کئین سیر

له تاریخ الگلفا دسیوطی صفی 🗓

با قاعدہ تصنیف و تدوین کا رواج نہیں تھا صحابہ ادر ابعین کے پاس احادیث کے صحیفے اورنسنے غیر ترشکل میں آو ہور تھے ، نہلی صدی کی انتہاء اور دوسری صدی کی اتبداء میں عمر بن عبد العزيز كے تحم سے احادیث و آنار نجمع كئے گئے اور دوسری صدی كے نصف ميں فقبی ترتريب وتبويب برعاكم اسلام سح مركزي تثبرون مي كتابين كفيكني ادر إ تناعده تصنيف اليف کا د در شیرف بوا ، اس مصعلوم بوتا ہے کہ اسلام میں سے بیسیے مدریز منورہ می<sup>ں ما</sup> معازی بر ت مِن تَحْمُ مِنْ ، ادراس المعرب انواع مِدرث كى اس نوع كوا دليت كادر مرهال ب -یرت بیںابنی ابتدائی تشکل میں یا تی نہ روعمیں ، البتہ انکی روانتیں حدمیث اورسیرمغازی کی کتابوں میں آئمئی ہیں ،عروہ بن زبیر کی کتاب المغازی شکشتہ میں واقعۂ حرّہ میں نذراکش ہوگئی ، ا بحتے لما بندہ میں ابوالاسودمیتم عروہ نے آخر عمریس مصرح اکر اسکی روایت کی ،نیزود کسسے کا منزہ کے ذرىيەسى بېيت سى روايات محفوظ مېي . ابوالاسو دكى روايت كا ايب معتد جىقىدىجيا ، د كرچيوب كيا؛ ا بان بن غُمان کی تراب المغازی خبله عبدالملک بن مردان کےعتاب کی وم سے ضائع کوئی تحئی ، اورعام طورسے اس کی روابیت تھی نہ ہوسکی ، صرف منیرہ بن عبدالرحمن محنز و می نے جسسراُ ت کر کے اس کی روایت کی اور لینے شاگر دوں کو اسکے پڑھنے کی آکید کی ، محتب مغازی میں ایان بن غمان کائن چنی چند رواتیس متی ہیں اور تتبع و تحقیق سے بیتہ حیلتا ہے کہ ان کئ رواتیس ا بیجے ہام ہے بغیر بیان کی تھی ہیں،اس اعتبارے ایان بن عثمان تعبی طلوم ہیں ۔ محدبن شباب زمرى كى كتاب المغازى كاكترومينينز محتد انع لامذه سفايئ كنابول میں لے لیا ہے ، خاص طور سے موسی بن عقبہ ، محد بن اسحاق اوم عمر بن راشد لینے استاد کی روایات کے امین ہیں ، نیزدوسے علمادسیرومغازی نے بھی اپنی کتابوں میں زمری کی روایات کٹرت سے ل ہیں اور عمر بن دانندگی روایات مصنف عبدالرزاق کی کتاب لمغازی میں اسس کثرت سے میں کہ گو باوہ ابن شہاب کی کتاب المغازی ہے ۔

بہلی صدی کے نصف ثانی سے اس کے خاتمہ تک ہے ہواسلام میں باقاعدہ تصنیف تالیف ہے قبل تھا، اس میں مغازی کے صنف فقہائے مدیز متفے جوخالص مدریث ،فقہ دفتوی اور د بن علوم کے ما مل تھے وجن میں علم مغازی بھی شامل ہے ۔ روسرارور دوسری صدی سے شرِع ہوتا ہے، اس میں تصنیف وبالیف کا با قاعدہ مسل جلا بعلى ه على ه وضوعات يرك بين كفي كين اوريبلے وور كيم قابر بيب ان كتابوں بي تقيم و تهذيب زياوه تنفى ، اورمختلف علوم وفنون كيمصنفين مختلف القاب سيم يا و كئے سُكئے ، اسى دور مي ممدت ، قبقيره ، مفسر ، مورخ ، اخبارى ، صاحب المغازى ، نسّاب ، عالم الاخبار والأحلا دغیرہ کے انتمیازی ام کا رواح ہوا۔ دوراول کے راویان سیرومغاری پہلی صدی کانصف ان مریز منورہ میں اور مصصف ففين سيرة ارتخ برتصنيف كابيها دورم عبرس لبعض اکا برصحا برا ورمبرت <sub>س</sub>یسے اصاغ صحابراوران سے روا بیت کرنے والی اکا برّ ابعین کی ببت برى جَاعَت مُوجودُهُي اوريسب كسب ثقه، عادل اورمامون لاوى تعه . ان بیں کسی م کا ضعف نہیں تھا۔ اکا برصحائیہ جورمول انٹیصلی انٹرعلیہ و کم کی ضومت میں رہ کرغز وانت وسرایا میں نشریک ربے ہیں جن کے بلاے میں تصریح ہے کہ وہ تمام غزوات ومشاہر میں آپ محے برکاب رہے ااب میں سے اکتروصال نبوی سے پہلے یا بعد میں دنیا سے گذر کئے واس لئے ان سے احادہ ورمیرومغازی کی روایت زکی جاسکی . اس وقت تک نه اس کی ضرورت تقی اور ته رواج تعادان میں سے جوحضرات زندہ سے ان سے بہت کم احاد سیت اور واقعات مروی ہیں ، نيزخلفا كراشدين خاص طور سي حفرت عمرم ادر حضرت على خ احا دميث كى روايت ييشر

اوراصیاط سے کام لیتے تھے اور کی قرآن احاد میث کی اشاعت سے روکتے تھے اس لئے اکا بر صحابهُ سعے ببیت کم روامیت کی جاستی بینانچ خلفا، اربعہ بطلح، زبیر بن عوام ، سعد بن ابی وقام عباده بن صامت راسيدبن مفير بمعاوبن عبل اور ديجرا كا برصحابه كى روايات كيم مقابر ميل صاغر صحابه کی روایات زیاده بس، جیسے جا بربن عبدالشر، ابوسعید خدری ، ابو مریره ،عبدالشرن عمر بن خطاب ،عبدالله بن سعود ،عبدالله بن عروب عاص ،عبدالله بن عباس ، را فع بن في زيم اس بن مالك، براء بن عازب اوردوسر عمت خوالوفاة اصاغ صحابه ، يحضرات طبقة معالي علماء ا وزفقیها ، اورابل فتوی میں شار ہوتے ہیں ۔ ان کے بعد اصاغرصحابہ میں عقبہ بن عامرجہتی ، زید بن خالحبہنی عمران ابتصین ، نعمان بن بشيير؛ معاورين ابوسفيان رسهل بن سعدساعدي ،عبدالشربن يزينطي مسلمه بن مخلدز في رمیبه بن کعباب کمی ، میندین حارثه کمی ،اسمادین حارثهٔ المی دغیره احادیث و تنار ا درمیرومغازی کی تدوین کے ابتدا کی زمار کک زندہ رہے اور ان سے روایات مفقول ہیں ان ہی منقدم الوفا ہ ادرمتا خرا نوفاة صحابه كى رواتيوں كو مدون ومرتب كياكيا ، ان ميں سيعض صحابہ نے شدّت احتياط عباوت ورياضت اورجباد واسفاركي وجرس بببت كم روايت كى ادرببت سيصمار لين قبیلہ اورستی سے آگر جباد میں مشرکب ہوئے اور او حربی سے دالیں چلے گئے اور کچے دیں ابر خدمت نبوی میں حاضری کے بعدلینے قبیلہ میں چلے گئے ان سب حضات سے روابہت نہیں ہوسی ابوئ · توبېت کم پونې په صحابه کے بعدان کے لامذہ تعنی العین کا دور ہے جمیموں نے احادیث وہنا دادر مغازی کے واقعات لیے شیوخ واسا تذہ اورخا ندانی بزرگوں سے مسئر بیان کئے ،اس طبعًا میں انصار ومہا ہرین اور دوسے صحابری اولاو میں علم زیارہ رہا ، ان کے بعد شع آبعین کا زمانه آیاجنعوں نے صحابہ اور تابعین کے علم کو آ گئے بڑھایا ،ستیرادرسکیرومغازی کا تمام تر رمایہ ان ہی صحابہ ابعین اور تبع ابعین کی رواتیوں سے جمع کیا گیا ہے <sup>لی</sup>

لت المغاري ، لت من المغاري كم المعاري كم المي المعلى الموسكاكس في يبلم معاري كم الميد المعارك المعاري المعلى الموسكاكس في يبلم هوکارند. عرایت بیاست مدنی کارسی، اتنامعلوم بی کوره بن زیر متونی تنافيھ اورا بان بن عنمان متوفی م<u>صنام</u>ے نےسب سے پہلے مغازی پر کتابین بھی ہیں اور محم<sup>رین</sup> شهائ زہری متوفی سمالا ہونے ایجے بعد کتاب تھی ، البتہ بعض قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ عردہ بن زبر کواس با سے میں آولیت حال ہے، ابن کثیرنے واقدی کا قول قل کیا ہے: كانعالماً ، ماموناً . ثبتاً . حجين ، وه عالم ، مامون ، ثبت ، مجت ١١ رسيركم عالم تع ادرمغازی تصنف کرنے والوں ہیں عالماً مالسوء واول من . پيلےمصنف ہي ۔ صنف المغازى له اور میلی نے تکھا ہے: کیا ما تاہے کرمغازی میں سب سے یہلے ويقال أوّل من صنّف فيها عرده بن زبرنے كتاب كھى ۔ عروة بن الزبيريه ا بوعبدالشرعوه بن زبير بن عوّام بن خولميد بن اسدقرشي اسرى معربي متوفى مُثلِث يع جميّا عليدك والدحضرت زبربن عوام حوارى رسول بعشرة مبشره اوراصحاب شورى ميس مسعبي ان کی والدہ اسا دسنت ابوبجرصدلق ہیں ،حضت رعرض کے آخری دورخلافت میں پیدا ہوئے ان کا گھرانا ابتدائے اسلام سے محید وشرف علم وصل ، دین و دیانت اور ریاست سیاو مین شهور و ممتاز تنعا اور آنگے جل کرآل زبیرین نامی گرایی امرا به حکام ، محدثین وفقها، مورخین ونسامین ، اعیان واشراف ، اجواد واسخیا، اور ال نشل و کمال بیدا ہوئے عروم بن زبر بنے بہت سے حابر اور محابیات سے مدریث کی روایت کی اور تفقہ کی تعلیم این خالہ

له البدايد والنبايه ج و صلنا . كه كشف الطون ج ٢ صنك

حضرت عائنته ﴿ سے حاکل کی ، اورفقہ وفتو کی میں حضرت زید بن است رخ کے بارہ مخصوص تلامنه میں سے تھے ج بھوں نے ان سے براہ راست تفقہ واجتہا دمیں اکتساب فی کرکے آئی علم کا ان کا ایک مرزمرکرتارع فی ایم کے نام سے مصلی (مسجد عمام) کے قریب مفیرت ابوہریرہ ورحضرت عاربن یار رکے مکان کے قریب تھا ، اسی کے یاس مسجد بی زریق بھی گئی ، ای مرس میں سیم وبنے تھے،صاحزا *نے مہ*نام بن عروہ کا بیان ہے کہ والد <u>مجھے عبرا</u>لٹرین عردہ ،عثمان ' ؛ ساعیل اور مسیسیر دوست رمعائیوں کو بلاکر کہا کرنے تصریح تم لوگ طالب علموں کے ساتھ میں سیسا منے بمبشرنه لگاؤ جب میں تنہئا رہوں تو آ کر مجہ سے سوالات کرو ا درہم ہوگ جاتے تو حدیث بہان کرتے اورعیسی علی دار اورعنوان سے طلاق بھر خلع ، تیجر حج ، تیجر مدی اور اسی طرح دوسے امور کی تعلیم قیتے تھے ، ہنرمیں ہم سب سبق سنتے تھے ، اورمیٹ ریاد کرنے پرخوش ہوتے تھے ، والٹرہم نے ان سے ان کی اما دیش کا ایک حقد تھی ٹیس مُسناطیع عروه بن زبیرکی ملکیت میں واد کی عقیق میں قصرعروہ اور بیرعروہ کےعلادہ شا ندارتخلستان ا ور باغات تھے، اپنے دور کے فتنوں سے دور رہ کر زہر وتقویٰ کی زندگی بسرکی، یزید بن معاوم، کے دور میں ان کے بھائی حضرت عیدا نشرین زبیرم نے مکی مکومہیں این خلافت کا علان کیا میں واقعہ حرّہ بیش آیاجس میں شامی فوجوں نے بے در لغ کشت وٹون اور لوط مارکا پازار

کے دور میں ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیرم نے محدم میں اپی خلافت کا علان کیا ۔
اور سک یہ میں عبدالملک بن مروان کے دور میں ان کی شہادت ہوئی ہست ہیں مدینہ منورہ کی جس واقعہ ترہ بیش آیا جس میں مارکا بازار کی سے بہلے سالت ہیں میں ماد نہ کر ملابیش آیا جس کی مست و تون اور لوط مارکا بازار کی مرکبا ۔ اس سے بہلے سالت ہیں ماد نہ کر ملابیش آیا جس ان توادث وفتن میں ان کا نام کی سے مسئورہ بن زبیری میں ماد نہ کر ملابیش آیا جس سے بہلے ساتھ مغازی کے امام تھے ، اسی کے ساتھ مغازی کے مشہور عالم ومصنف تھے ، غزوات و سرایا کے واقعات ابنی غالہ حضرت عائشہ رضی الشر کی مشہور عالم ومصنف تھے ، غزوات و سرایا کے واقعات ابنی غالہ حضرت عائشہ رضی الشر کی مسئور عالم ومصنف تھے ان کے تھے ان کے حصر مجہاد میں انکو جوزخم آئے تھے ان کے حصر اور کا در والدحضت رزبیرین عوام شے سے سینے تھے ، جہاد میں انکو جوزخم آئے تھے ان کے حصر ان کے میں ان کو جوزخم آئے تھے ان کے امام میں انکو جوزخم آئے تھے ان کے میں ان کو جوزخم آئے تھے ان کے میں ان کو جوزخم آئے تھے ان کے امام میں انکو جوزخم آئے تھے ان کے میں ان کو جوزخم آئے تھے ان کے میں ان کو جوزخم آئے تھے ان کے میں ان کو جوزخم آئے تھے ان کے امام میں ان کو جوزخم آئے تھے ان کے امام کے میں ان کو جوزخم آئے تھے ان کے میں کا میں کا میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کے میں کو میں کو میں کو میں کے میں کے میں کو میا کے میں کو میں کے میں کو میں

ئه مختاب العلل ومعرفة الرجال ، ابن مدي مديم وصله به شه وفارا لوفادج المسته » به شه تاريخ نجيرج مهم امسّ وما مع بيان العلم ج إصعال .

المران كرور مفارى كالإيلان بعزيد المراك المرابية المرابية المرابية کچرے نشان سے بچین میں کھیلا کرتے تھے ءان کے اسا تذہ میں حضت عبداللہ بن عَمَّالِمُّ مِعْلَا دُی کے عالم وعلم تھے اوراس کی تعلیم کے لئے با قاعدہ مجلس دئس منعقد کرتے تھے۔ المفول نفقه وفتوى اور حدرت كتعسليم دروايت كے ساتھ بہت ى كتابي مجى تصنيف كىر حبن کوسٹنے میں مادیثۂ حرّہ میں خود حبلادیا یا جلادیا گیا ،صاحبزادے مبشام بن عروہ کا بیان ہے ، ميرس داندنے دا قوحرّہ ميں اين فقر كى كت بي احرق الى يوم العرة طتب فقه كانت جلادی ، اس کے بعد کہا کرتے تھے کہ ان کمانو لدتال: فكان يقول بعد ذالك : كاميت إسس بونا مجع لين ابل وعيال لأنتكون عندى احبّ الى من ادرمال سے زیادہ محبوب ہے۔ ان حكون لى مشل اهلى وما لى له اوران ہی سے دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: ان کی کتابیں واقد ترومیں جل گئی تھیں اور کھا کرتے انه احترقت كتبه يوم المحسرة ، و تھے کراہے کاش امیرے اہل و مال کے بدلے وہ كان يقول: وددت لوات عندى كبى ئ مِن میں باس ہوئیں ۔ باهلی ویالی کے واقعرِ حرّہ کے وقتِ عروہ بن زبیر کی عمر تقریبًا جالیں سال کی تھی ، اس مدت میں انھوں نے ہوکتا ہیں تھیں باجمع کیں ان میں کتامیا المغازی بھی رہی ہوگی جس کی تدوین ساتہ ہوسے یہلے ہو کی تفقی جس کی خبر عبد الملک بن مروان کوتھی ادر صلیہ کے بعداس نے عروہ بن زبیر عزوہ اور فتح محد کے اُکے میں تفصیل معلوم کی ۔ ان کی کتا ہے المغازی کی ترقیج واشاعت اس زمانہ تحے مطابق روایت کے ذریع دیگی متمی اور ان محکی کامنده نے آن سے اس کی روایت کی ، اور ان کے خویش اور بروروہ ، ابوالامود محد بن عبدالرحمن جو تيم عرده كي نسبت ميشهور جي ، اس كے خاص را دى ومعلم بي له طبقات ابن سعدج ۵ والله - که ما مع بیان العلم ج ۱ والله -

ان کےعلاوہ محد بن شہاپ زہری اورسعد بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف نے عروہ بن زبیرے مغازی کی روایت کی ب ابوالا مورمیم عروہ کے با سے میں ذبی نے تقریح کی ہے ۔ ا بوالاسو دنےمصرحاکرعردہ بن زہر نز ل الوالاسود مصر وحداث کی کتاب المغازی کی تعلیم ان ہی ک بهاكتاب المغازي لنعروة روایت سے دی ۔ س الزيارعينه له اورضائع بونے کے باو جود کتاب المغازی ابوالا مود وغیرہ کی روایت سے عام ہوئی ا ا ورعلمار ومحدّمین نے اس کوستند قرار دیا چنا بخرحافظ ابن تجریے فتح الباری کتاب المغازی میں اسکی روايات بيان كمين، مثلاً وكذلك اخرجه ابوالاسود في المغازي عن عروة (ج، مكا٢) و كــن لك ذكرة موسى بن عقبـة عن ابن شهاب ، وابوالاسورعن عروة وسليماً الشمى جبيعًا في مغازهير (ج، صنه)، و في روامية ابي الاسود في المعازي (ج<sup>ميمه</sup>) و في المغازي لا بي الاسودعن عروة (ج ، م<u>اثنه</u>) و في مغازي ابي الاسود عب عروة (ج،مناه ،مناه) وعند ابي الاسودعن عروة (ج،مت )وذ كرابو الاسود مليًا في مغازسيه عن عروة (ج، صن<sup>م</sup>) وعسند ابي الاسود في المغازي عن عروة (ج م) ان اقتیاسات وتواله جات میں کتا بیل مغازی کی نسبیت ابوالامودیتی عروہ کی طرفیسے یہ درحقیقت عروہ بن زبیر کی کتاب لمغازی ہے قدما اکے طریقے پر ابوالا مودنے ان سے روایت ت کریجے اس میں لینے دگر طرق و اسٹ نا دسے روائیس سکیانی میانی اس کی حیثیت متقل کتاب کی بڑی <u>بھیسے امام مالک کی تحالبا کم والے متعد و نسیخے پائے جاتے ہیں اور لینے اپنے مرتبین کے اہم سے</u> مشهورمیں،کیوک ان محتلامذہ نے ان کی کتاب الموطامیں دو*ستے واق سے بھی حریش جمع* کیم ابن ندیم نے ابوحسان حسن بن عثمان زیادی متوفی سن ایم کی تصانیف میں عسکروہ بن زہر کی کتاب المغازی کا نام نیا ہے۔

یه (تدرین سرومغازی) پیویی بیدی (۱۸۰ پیریس) بیدی بیدی ازی ایم این بیری کارل المغازی این می عسرده بن زیری کارل المغازی این می عسرده بن زیری کارل المغازی

عروة بن الزبدير له 🔻 🔑

ا بوصان زیادی بغداد کے قاضی اور واقدی کے الم مذہ کبار میں سے ہیں ، انکی تصنیفات میں منازی عروہ بن زبیر کی تسان میں منازی عروہ بن زبیر کی کتاب المقازی میں اضافہ کر کے متقل کتاب مدون کر لی تھی ۔ اضافہ کر کے متقل کتاب مدون کر لی تھی ۔

عال میں ہارے منطع کے ایک عالم نے معادی کا سول ملہ صلی ملہ عدیدہ وست کو لعروۃ الزبیر، بروابیۃ الحالا سود بتیم عروہ عندہ "کے نام سے ایک کتاب احادیث تواریخ اور سیرومعازی کی کتابوں سے مرتب کرکے شائع کی ہے جس میں عروہ بن زبیر کی کتا المغاز کامتدر حصد آگا ہے۔

كتاب لمغارى ابان بن عنمان اموى مدنى ما مدين منوره كيمل سيرد منازى من ابوسعيدا إن

بن عنان بن عفان اموی قرشی مدنی متونی مصنایع رحمة الشرعلید استدائی مصنف بین اور معلوم نهین کرع وه بن زبر اور ابان بن عنان میں کسنے بہلے کتاب المغازی کھی ، ایک انداز ہ کے مطابق ان کی بیٹ رائن کسنے بائن تھے کے حصد و و میں بوئی مدینے کے اہل نقد وقوی میں ان کا شارتھا ، حضرت زید بن تابت رضی الشرعنہ ان کے شخالی فی انکل تھے اور ان بی فقیمی واجتہادی مسلک کے رحمان تھے مصنتر زید بن ثابت کے بارہ مخصوص تلامذہ جو ان کے فقیمی واجتہادی مسلک کے رحمان تھے مصنتر زید بن ثابت کے بارہ مخصوص تلامذہ جو ان کے فقیمی داجتہادی مسلک کے رحمان تھے مصنتر زید بن ثابت کے بارہ مخصوص تلامذہ جو ان بی فقان بن مارٹ وغیرہ سے روایت کی ہے ، ان کے تلامذہ کی تعداد زیادہ ہے ۔ عفان ، اسامہ بن زید بن صارف وغیرہ سے روایت کی ہے ، ان کے تلامذہ کی تعداد زیادہ ہے ۔

الله الفهرست منظ مهری نسویس کتابت یا طباعت کی خلطی سے معانی عردہ بن ذیری بعبور بوردپ میں مغازی عردہ بن ذیری سے مقال معرفة الرجال ، ابن مدین حال تا مساب

ان میں محد بن شهباب زمری اورمغیرہ ب*ن عبدالرحم*ٰن زیا دہشہور ایں ،مُوخرالنزکران کی کتاب المغازی کے راوی ہیں نہ ا بان بن عثمان نے متاہیم سے بیسلے کتا ہے لمغازی تکھی ، مگر ایک میں واقعہ کی دجہ سے اسکی روابت واشاعت بہت محدو د طریقه بر ہو کی زبیر بن بکامتو فی متصریم نے کتاب الموفقیات فی الاہم میں تھوک ہے کہ سنٹ میر میں سلیمان بن عبدالملک ابن مروان حج وزیارت کے سلسلہ میں مدیر: منورہ حاضر ہوا ، بہ اس کی دلی عہدی کا زمانہ تھا ، مرمینہ کے اعیان واشراف سکلام واستقبال کیلئے شحلے ،اس کے بیدلیمان بن عبدالملک نے اپان بن عثمان ، ان کے بھائی عمود بن عثمان اورا ہو بج بن عبدالله بن ابواحد کے ساتھ مدیز منورہ کے متبرک مشاہد دمقامات کی زیارت کی جنگہو<sup>ں</sup> میں رسول الشرصلي الشرعليه و لم نے نماز برطعي ، ياصحابة شېئيد بوستے سب كود كھا ، اسى سلسلەم جبل اصد مسجد فضیح ،مشرب ام ابرائیم کی زبارت کرا ہوا قباتک گیا اور مرمقام ومشبد کے با سے میں مذکورہ بالا اہل علم مصعلومات علل کرارہا ، اور پیحضرات اس کو تفصیلاً بتاتے رہے ۔ قبابيج كراس في ابان بن عمَّا ن سے كہاكر آب ميسكر لئة رمول الشرصلي الشرعليروسلم كيسَّ ۱ ورمغازی کیا بی محل میں مرتب کرویں ،ابان نے کہا کہ میں پہلے ہی ان کو اپنے موتی و معتبررا وای<sup>ل</sup> کے فردیے سیحے طورسے جمع کرمیکا ہوں سلیمان بن عبدالملک نے اس کتاب کونقل کرنے کامحم ویا ، بک*ی دسس کا تبول کومقرر کریے کت*اب ان کے حوالہ کر دی اورانھوں نے کھال میں نقل کیا ، زمرین بکا<sup>ا</sup> کی عبارت یہ ہے: تعر امرابان بن عنمان ان ككتب لدسيرة الذي صلى الله عليه وم ومغازيه ، فقال ابان : قد اخذتها مصحَّعة مِمَّن اثن به ، فامر بنسطها والفي فيها راني)عشرة من الكتاب فكتوها في رُقّ . جب كتاب تقل بوكرسلمان بن عبدالملك كے القمیں بینی اور اس نے كتاب ميں عقبُ اولى ، اورعقهُ ثانيه اورغز وهُ بررمِي انصارُكا تَدْكِرِهِ وتحيفا تُو كِينِهِ لَكَا كُرمِي ان يوكُوں كو

تدوين كبيرومغلزى بيديد المسام المبيان بيديد إسوم ان فضائل کاستنی نہیں مجھتا ،ان کے بائے میں مبیکے خاندان نے جیٹم ہوشی اور بے اعتنائی ے کام لیا ہے ، یا یوگ ا پیے نہیں تھے اور ان کے باسے میں غلط بھی ہے ۔ يمُن كرابان بن عثمان نے كہا: امير! انصار نے شہید شطلوم (حضرت عثمان) كے ساتھ جو کھے کیا اور ان کی مدد نہیں کی ،اس کی وجہ سے ہم تق بات کینے سے باز نہیں رہ سکتے ،وہ لوگ ان ہی اوصاف کے ستی ہیں جن کا ذکر ہم نے کتاب میں آپ کے لئے کیا ہے: فقال ابان بن عمَّان: إيها الامير إلا يمنعنا ماصنعوا بالشهيل لمظلواً من خذ لانه ، ان نقول با كق ، هرعلى ما وصفنا لك في كتابناهذا . یہ حواب شن کرسلیان بن عبدالملک نے کہا کا مجھے اسس کتاب کے کیھنے کی حرورت ہمیں ہے میں پہلے اس کے بارے میں املیومنین سے بان کر لول ،شاید وہ اس کی مخالفت کریں'' بر کر کرکتاب کو بھاڑ وینے کا حکم و یا اور کہا کہ بیاں سے واپس جا کرام لیکوٹین سے بات کرونگا اگرامفوں نے رضامندی ظا برکی تواس کا تکھنا آسان ہے ۔ اس مح بعد الله المرشق به في اليغ والدعب الملك بن مروان ساكاب كم بالمعيل إن بن عثمان کی گفت گونقل کی ،عبدا لملک نے ممباکر ہم ایسی کتاب یہاں کیوں لامٹین جس میں ہما سے کئے کوئی منقبت وفضیلت نہیں ہے رہم اہل شام کوایسی بتیں بتا نانہیں جاہتے ہیں بسلیمان بای کی یہ باتیں سنکر کہاکر اسی لئے جونسخ میں نے تقل کرا بارتھا اس کو بھاڑ دینے کا حکم دید بانتھا۔ آپ کی رائے مقدم ہے کیا بعض روایات سے معسلوم ہوتا ہے کہ ایان بن عثمان اموی خلفاء وامراد سے خوش ہمیں تھے اور ان پرسخت نقید کرتے تھے ، عبدالملک بن مروان کے والی مکہ علقمہ بن صفوان بن می نے ایک مرتب منبر پرحضت طلحوا درحفت رز بیروشی الشرعنها پرسب وشتم کیاا درمنبر برے اُتر کر ئه الموقّقيات في الاخب ر، زبيربن بكارصيّ» وصيّع . محال مغازى دمول الشم كما الشرطير وسلم نعوه بن زبيردوايّ ا بى الاسود صديد والموفقيات كاا يك منق مصرشائع بوسكام،

يرغازى پيد بيد د ۱۸۳ پيد بيد ا بان بن غِمان سے کہا کہ املیلومنین حضر عُمان خ کی شہاد کے بار میں ما بنت کرنیوانوں کومیں مخ برا عبل كراكي فوس كردياً يمسنكرا إن بن عنان في كماكة والتريه بات ببيب بكرتم في محص سکلیف دی ،میری صیبت کے لئے یہی کافی ہے کہ تم بھی ان کے حون میں شرکیہ ہو<sup>لی</sup> ساقهم میں ولیہ بن عیدالملک نے دائی مدیز حضت عربن عبدالعزیز کو تکم دیا کوسید نبوی کی دو باره تعمیرکرکے اس میں اضا فرکزیں اورانھوں نے حضت عِمّان بن عفال کی میرست کرکے مسجد نبوی کی نہایت خوبصورت عمارت بنوائی ، تین سال میں تعمیر کل ہوئی تودسیہ برب عبدالملک مدریزا یا مسجد نموی سجانی گئی ، لوگ تہنیت کے لئے آئے ، ا بان بن عنمان نعی یا لکی برآئے اور ولید کے سامنے اترے ، ولید فوش آمدید کیتے ہوئے کہا کہ آب کی عمر کو مکاری میرسے کیانسبت ہے ہ ابان بن عثمان نے جواب دیا کرامیرالمونین! ہاری تعمیاسسے بہتر تھی ، ولیدنے وجور یافت کی ،تو بتا یا کہ ہاری تعبیر سجد کی تعبیرتی ا درآپ لوگوں کی نعبیکلیبیا كى تعميره ، يركبكر تُغدّام سے كباكر بالكى اتفاؤ اور جلتے بنے ، وليد دورتك ان كود كھينا ر إاوركها ر اکریه ابان بن عثمان بن عفان میں <sup>کیم</sup> ا بان بن عثمان سن عشر ہے سے سنٹ میرے کے امیر رہے ، اور اس زما زمیں جج کی امارت بھی ان کے ذمررہی انفول نے این کتاب لمغازی ہیں مصلحت وسبیاست سے بال<sup>تر</sup> جوكرواقعات وحقائق بيان كي حب كى وج سے اس كى رواميت عام طور سے نبيي بوسكى . ان کے تلامترہ میں صرف مغیرہ بن عبدالحمن مخز ومی نے ان کے نام سے اس کی رواست ک اورای اولا دا ور تا منره کواس کی تعلیم اور ترغیب دی . ان کے پاس ابان بن عثمان کی کتاب لمغازی موبودتنی ، ابن سعدنے ان کےصاحر افے کا یہ سیان تقل کیا ہے: ۔ یی بن فیرو بن عبدالرحمن این دالدسے روایت قال يعني المغدرة بن عبد الرحد ئه انشاب الانثراف بلازری ج ۵ صنیکا . که کتاب المناسک بری مسنش

تدوین سیردمغازی کمپیدی بدید كرت بي كران كے ياس مدسيث كاكونى ككھاموا. عن اسه انه له تكن عندالا خيط صحيفه نهين تعا - البته رسول الشرصلي السرعليروم مكتوب من العديث إلامغازي كے مغازى محتوب تھے جن كو الفوں نے ابان بن النبى صلى الله عليه وسلواخذها غمان سے حال کیا تھا اور بیمغازی بسااوقا من ابان بن عثمان، فكان كت برًا ان كرسامن يره جات تع اوانعوں نے بم كو ماتقرٌ عليه واص نابتعليها يله ان کے حاصل کرنے کا حکم دیا تھا۔ نیزابن سعدنے تقریران ہی الفاظ میں واقدی کا بیان یوں تقل کیا ہے۔ ان مصرت کی روایت کی تک ، وہ قلیل کی وروى عنه وكان قبليل الحديث الامغازى رسول الله صلى الله تعے ، البتہ ربول الشرصلي الشرعليدو الم كے معازى ک تعلیم ابان بن عُمان سے حال کی تھی، اور سبا عليه وسلو إخذهامن ابان ادقات اس کی تعلیم ان سے حصل کی جاتی تھی بن عثمان، وكانكثيراً ماتقرع ادروه بم كواس كُتعليم كالحكم ديتے تھے۔ علیہ ، ویا مرنا بتعلیما۔ که ان کے شاگرووں میں محد بن اسحاق بھی میں انھوں نےصرف بمیرمعومہ کے ذکر میں ابالنے بن عثمان سے ایک طویل روایت سِیّبان کی ہے <del>ت</del>یھ ا بان بن عثمان کے شاکر دوں میں بیقوب بن عتبہ تقفی مدنی کثیرالحدیث اورثقہ محتربیں سئيرومغازى كےعالم تھے، اموى امرا، دحكام ان سے مدوليتے تھے ،صدقات وزكوۃ كي وصولی بران کومقرر کرتے تھے ، ابن اسحاق نے بیقوث بن عتبہ سے دس گیارہ روایات بیگا کی ہیں ان میں سے تین روایات میں ہے۔ لیه طبقات این سعدج ۵ هنده به یعبارت اس تواله کے ساتھ میں نے مسیرۃ ابن اسحاق اورمغازی الرمول نعروۃ بن زبیر کے مقدم سے لیہ طبقات ابن سعد مطبور بروت میں خرکورہ توال میں بیعبارت مجھے منہیں ملی،غالباً مطبور بورد سکارار

- که طبقات این سعدج ۵ صناع به کتارین شام ج ۲ صنام این میناد .

قال ابن اسماق: وحد ثنى يعقوب بن محمد مع يعقوب بن عبر بن اضن في بيان كياكر عُتبة بن الاخنس عُدِيث الخ له ان مع يرواقوم إن كما كما كما عد شابر حُدِّ ف ربعن ان سے بیان کیاگیا، وانی روایات ابان بن عثمان کی موور ، ارتخ طبری ۱ در د دسری کتا بون مین حقوب بن عتبه کی مبہت سی رواتینیں ہیں محرّان میں ابان بن عثمان کا نام نہیں ہے ، اس کے با وہود ابان بن عمان صاحب لمغازی کی حیثیت سے شہورہی ۔ نوین صَدی کے مشہورعالم صاحب قاموس مجدالدین فیروز آبادی متوفی سنگیم سنے "المغانم المطابر في معالم طابر مي ان كااكب بيان اسى نسبت كرسات فقل كياب: وقال ابان بن عنمان صاحب لغار ابن بن عمّان مامب المعازى في كما ب كر دو قرد وَوَقَرِدِ مَا يُعْ لَطِلْحِة بِنَ عَبِيدِ اللهِ ، ﴿ فَلَوْإِنَ عِبِيدًا لِتُرَكَّا مِتْمَا الْخُولِ فَاسْ كُوفُرِيمُ اشتراه فتعدد ق به على مارة الطبي المراه يرون يوقف كردياتما -ابان بن ثمان بلي ايسيعي مصنفت اس نے ايک کتاب المبدأ والمبعث والمغازي تکمي م ا بان بن عثمان کی کتام المغازی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کےتامے المغاری | دوراول کے مبیرے مصنف مغازی ابو بحر محد بن ملمن عبر بن عبدالله بن شهاب زبری مدنی رجمتو فی ساله می علماً محدین شهاب ز مری مرکی ح العین میں دی وظمی جامعیت میں بےمثال اور سیرمغاز كيمصنف وامام تحص اوراس فن كودنيا اورآخرت كاعلم قرار فيق تصانيح بمستع محدب علدالله بن کم کابیان ہے : یں نے اپنے چاز ہری کو کہتے ہوئے شناے کہ سمعت عي الزهري يقول: علالفازي آخرت اورونيا يركام آنيوالاعسلم مي . علوالمغازيعلم الأخرة والدنياك رك مستيران بشام به ا صير ، صير ، صير ، عدد على المعام المطابر في معالم طابر قسم المواضع مديم واليامرياض آ مل البدايه والنبيارج م ص<u>المان</u>

الراب المراب الم امام زہری مغازی کا درس دیتے وقت این تلمیذ می بن اسحاق کی روایتوں کوبڑی اہمیہ بیان کرتے تھے ،عمر بن عثمان کا بیان ہے کرز ہری ابن اسحاق کی ان رواتیوں کوفوراً قبول کہلتے تھے جن کوانھوں نے عاصم بن عمر بن قدادہ سے روایت کیا ہے ۔ ایک مرتب ابن شہاہے ابن اسحاق کی کتاب المغازی کے باسے میں موال کیا گیا تو انھوں نے کہا: هذا اعلوالناس بها . له معالم بي . صیمے بخاری کتاب المغازی کی ایک روایت میں انھوں نے اپنی کتاب المغازی کا ذکر کیا ک غزوهٔ بدر کے سلسامیں امام بخاری نے روایت کی ہے: عن موسى ابن عقبة ،عن ابت موى بن عقب مرى ب كابن شباب ن شهاب خال: هذه مغازي بسِولُ منازي بسِولُ منازي بسِولُ السُّرِعليهُ وَمُ كَمِعَازَى صلى لله عليه وسلوفذ كرالحد بين ، اس كربدوا قوبيان كيا . ابن حجرفے بڑہ کامشارالیہ زمری کی کتاب المغازی کو بٹا یا ہے حس کی رواسے موسی بن عقبہ نے ان سے کی ہے تھ غالبیًا زہری نے برکتا ہے بہلی صدی کے خاتمہ پرلکھی جب کہ انعوں نے عمر بن عبدالعز پزکے تھے اسے احا دسیٹ کو مد دن کیا ، امام مالک کا قول ہے کہ ; سب سے بہلے زمری نے ملم صدیث کومدون کیا ہے کی ابن حجرنے سکھا ہے کہ زمری نے بہلی صدی کے خاتمہ برغمر بن عبدالعزیز کے کم سے صدمیت مدنن کی ، اس کے بعد تدوین و تصنیف کی کثرت ہوئی ہے خود زہری بیان کرتے ہیں کہ: كنا نكوع كتاب العلوحتي أكرهنا بم مديث كاكت البندرة تع يبانتك كم عليه هو لاء الا مراء فرأيب اسك تصفيران امرار نيم برزور والا ب الا نسنعة احدًا امن المسلمين اسكيديم بترمجما كركي ملم أن كواس ذروي ے تہذیب التہذیب ، و منت صل ، که بخاری ج ۳ من بخاشیدندی - که فنح الباری ج ، منت س که ما مع بیکان العلم ج اصلاً . هے فتح الباری جهصت . له مصنف عبدالرزاق ج ۱۱ صدی ، طبقات

(تردين سيرومفاري) پيريين بيويد دوسری روایت میں ہے کہ مجھ سے سلاطین نے حدیث تکھنے کو کہا اور میں نے نکھاء اسب مجھے الشرميرسنسرم آتى ہے كہ دوسروں كے لئے زيكھوں . زمری مدیند منوره سے شام چلے گئے جہاں اموی خلفاء اور امراء نے ان کی بڑی آور بھگت کی اوران کےعلوم وفنون کو مدوّن کرایا۔ عبدالملک بن مروان نے ان کوابینا ندیم اورمقرب بنایا اِن کا قرضه اوا کرکے انعام واکرام سے نوازا مبتنام بن عبدالملک نے انکواین اولاد کامر کی ۔ ومعلم بناكرمات مزار وسينار قرضد اواكيا ، يزيد بن عبد الملك نے ان كوعهد أه قضا، يرفائز كيا -عمربن عبدالعزیزنے لینے دورخلافت (صفر<mark>۹۹ ی</mark>م تا *سانامیز) زمری کو*عا لم سلام كاسب سے بڑا عالم قرار دیا اوران سے كتابين كھوائيں ، دوكا تب مقرر كئے گئے جنھوں نے د وسال تک ان کےعلوم کوکتا بی سکل میں جمع کیا <sup>ہیں</sup> زمری کےشاگر دمعمر بن داشند کہتے ہمرکج ہم سبھتے تھے کہم نے زہری سے بہت زیا دہ علم فائل کیا ہے ،منگر حبب ولیدین یزند تن ہوا تواس كے خزار سے زمرى كا علم يمنى أنكى كتابيں جويا يوں برلا وكرلانى كُنيك كيا ا بوا لفرج ا صفہان کی کتا ہے الا غانی میں ہے کر امیرخالدین عبداللہ قسری نے ابن شہا زهری سے نسب اورسیرت پرکتاب تکھنے کی فرمائش کی داکت بی النسب ، ایستب لى المسيرة ) اورانفوں منے كتاب لنسب تكھى مُحَرَّاس كوتكل نہيں كيا اوركتاب الس*يرة كھي*ة کی فرمانش پر زهری کا جواب یه تھا: من فالدقسري سے كباكرت وقت فقلت له فانه يمر بي الثي من میت رمامنے حفرت علی رضی الٹرعنہ کی سیر سيوة على بن ابي طالب صلوا لله بھی آئےگ اور میں ان کا تذکرہ کردں گا۔ عليه فاذكره ، فقال: لا اس يراسط كماكنيس الآيكم ان كو .... إلَّا انتزاء في قعرالجميم.

له جامع باين العلم بر اهك "كه طبقات ابن سعدج ٢ صص م تذكرة المفاظ بر اصلنا -

(تروين يرومفازى) بديد در ١٨٨ ١٩٠٠ بيد بديد اب سو) خالدين عبدالته قسرى حضرت على خبير عندير مخالفوں ميں تھا برف ھ وليدين عبار لملك كى طرف سے محد كا امير بوا ، اور بشام بن عبد الملك يے اتنا جریں عراق كا امير مقرركما ها ايم سنتامیم میں قتل کر دیا گیا ، ہوسکتا ہے کہ ابن شہاب زہری نے اس کے بعد اپنے طور برکت المغازی تکفی پو اموی خلفاء دامراء سے امام زہری کے نوشگوار تعلقات علم دیحقیق میں حائل نہیں تھے، اور وہ انکی مرضی و منشار کے خلاف صیح ادریج بات کہتے تھے ، عمر کا بیان ہے کہ میں نے زہری سے پوچها که منج حدیمبیکامعا بره کس نے کھاتھا، پہلے تو دہ منسے پیرکہا کہ علی بن ابوطالب کھاتھا اوراگرتم اس کے بارے میں ان لوگوں سے بعنی بنوامیہ سے موال کروگے تو وہ عثمان بن عفال کا نام لیں گے (مصنف عیدالرزاق ہم ۵ میں ۳) قن مغازی میں زمری کی جامعیت کا اعتراف ان کےمعاصرین کوبھی تھا ،اما) مالک نے ایک، مرتبرز ہری کی درسس گاہ سے اٹھنے کے بعدان سے کوئی سوال کیا ، انھوں نے کہا کہ میں نے مبتی سننے کے بعد سی استاد سے دوبارہ نہیں پوجھا ، سیسنکر عبدالرحمٰن بن مہدک تعب<u>سے تحینے لگ</u>ے کہ وہ مغازی کی آتی طویل طویل روایات کیسے یا دکر لیتے ہیں <sup>لی</sup>ھ ان کے ببیت سے ملامذہ نے انکی کتاب المغازی کی روایت کی جن میں موکی بن عقب ممتاز ہیں بچٹی بن معین کا قول ہے: ز چری سے روایت کی ہوئی ، موٹی بن عقہ كنتأب موسى بنعقبة عذالرهر کی تاب مغازی کی سیے صبیح کناہے ۔ من احدِ الكتب له امام بخاری فے مغازی کے ذکریں چالیس سے زائد روایات ابن شہاب زہری کی بیان کی ہیں ، جن میں اکثر موٹی بن عقبہ عن الز بری کی سند سے ہیں ، حافظ ابن تحریے اله الجرح والتعديل جرم قسم اصلك ، كه تهذيب النهذيب ج ١٠ وست -

تروين سرونفازي پيه بيد ديد ١٨٩ ١٨٩ قتح البَاری میں تصریح کی ہے کہ مغازی موئی بن عقبامام زمری کی روایات کامجموعہ ہے ، ایک *جُرُّ لَكُنِّے بِي*: وهذاملخص ماذكري موسى بن عقبتة فى سياق القصي<del>ة ، ايكِي</del>ّام پرم، و فكذ الله اخرج هذا القصيه موسى بن عقبة عن ابن شهاب - ايك مبكم ے؛ وكذالك ذكرة موسى بن عقبة عن ابن شهاب ، ايك اور حكر ب ؛ وذكرة موسى بن عقبة في المغازى عن ابن شهاب ايك اورمقام يره ولكن جزم موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري في زمری کے دوسرے شاگروین سے انکی کہا بالمغازی کی روایت کا سلسا حیا معمرین راشد بصری صنعانی ہیں ربصرہ انسکاوطن ہے محرکیمین کے شہرصنعا رمیس تنقل سکونت اختیار کرئی تھی ۔ ان کی کتابللغازی درحقیقت زمری کی کتابللغازی کانسخه ہے جس میں دوسے شیوخ کی بھی روایتیں ہیں ،زہری تحے کمینر درشید محد بن اسحاق ان سے مغازی کی روایت کرنے میں سب سے آگے ہیں ان کے علاوہ زمری نے ان سے مغازی کی روایت کی ہے ۔ عبدالرزاق بن تهام صنعانی نے اپنے اسستاد عمر بن داشتہ کی کتاب کم غازی کی روایت کرم اس میں دومسری روایات کوبھی شامل کیا ،اور رکتاب المغازی عبدالرزاق کی طرف منسوب ہونی بجس کا بیٹیز مصمعمربن راسٹ د کی روایت سے ابن شہاب زہری کی کتاب المغازی کلب مطبوعهمصنف عبدالرزاق مين يركتاب المغازى بإنجوي جلد كصفحه ١١٣ سيصفح ٢٩٢ یک ہےجس کی زیادہ تر روایات عبدالرزاق ،عن معمد ،عن المزهری کی سندہے میں، کتاب المصنف کی اشاعت کے بعب دزمری کی کتاب المغازی کا بینینر حصہ محفوظ پا ہے ، زہری کی ایک کتاب فتوت خالد بن الولید کا ذکر ابن ندیم نے کیا ہے۔ كتاب إلغروق رم اس زمان بس مدية بي غزوات كموضوع جعفر بن محمود انصاری مدنی 🏿 پرایک تاب کا ذکر ملت ہے جس کو جفرن مجموْ

تدوین کسرونغازی کا پیز بیدی ۱۹۰ کا پیز بیدی بن عيدانله بن محد بن ملمه حارتي انصاري مدني متوفي سيد في تكوما تها ، وه علمائه تا بعين کے طبقہ اولی میں سے ہیں جض<del>ت راب ی</del>ر بن حضیر سے مرسل روایت کی ہے ، نیز حضرت جابر بن عبیدا نٹرخ اور این دادی تو لم سبنت اسلم صحابیج سے روایت کی ، اوران سے ان تحے ارکے ابرامیم بن عبفر، بھیتیے سیلمان بن محد بن محمود رموسیٰ ابن عمیرانصاری نے روایت کی ب جبفرین محمود حدیث وفقه اور شیر مفاری کے عالم تھے۔ انھوں نے کتاب بغزوہ تھی تھی، جوابل علم کے نز دیک متند تھی اور وہ لینے شاگر دو کواس کی روایت کی ترغیب دیتے تھے ،کی بٰنمین کا بیان ہے : كان صالح بن كيسان أحر بكتاب مالح بن كيسان في جعفر بن محمود كاردايت سے کتاب الغزوہ ٹرصنے کا حکم دیا تھا۔ الغزوة عنه له صالیح بن کبیبان مدنی متونی سنایر امام زہری کے خصوصی لامذہ میں ہی جضرت عبدالشرين عمرا ورحضت عبدالتربن زبيري زيارت كاشرف ركهتي بي عمربن عبدالعزيزك ولاد كے مووب ومعلم تھے ، حدیث دفقہ كے جامنے عالم ہيں ۔ ان کے امر وحکم سے اندازہ ہو اب کر معفر بن محمود انصاری کی کتاب الغزوہ اہم کتاب تھی جس کی روایت ان سے اعل علم کرتے تھے اوراس کا حکم ویتے تھے۔ كتاك لمغارى عبدالته بن الوقه عبدالله بن الوبحر بن ممر بن عمر بن حرب حزم الوكرين حرم انصاري مدني منازي مدني متوني صلية رحمة الترعليه بهي ان كے جداعلى حضت عروبن تزم الله كورسول الشرصلے الشرطلية وسلم في تجوان كا اميرونا كرا بيكے نام ايكم فصل مكتوب روائه فرماياتها رائكاخاندان حدميث وفقه اورسيرومغازي مي ممتاز مقام رکھتاہے ، عروہ بن زبر اور ابن شہاب زمری انکے شیوخ میں ہیں اور کلامذہ میں

تدوين سرد مغازى كليب بعيد محدین اسحاق مغازی کے مشہور مصنف ہیں ۔ ان کے جنسے عبدا کملک بن محد بن ابو بجرنے ات كتاب المغازى كى روايت كى ب وه نهايت تقه ،صادق ،مامون ، حجت ، مافظ حديث ، نقی<sub>ہ ا</sub>ورسیرد مغازی کےعالم دمصنف ہیں *۔سرتج بن نع*ان جو ہری کے ایک بیان سے علیومیا بن ابو بجر کی کتاب المغازی کا بته حیلتا ہے ، وہ کہتے ہیں: عبدا لملك بن محمر بن ابو بكرا نصارى فرسار عبد الملك بن محمد بن أبي مبكر یہاں بغداد آ کرقیام کیا ادر ہم نے ان سے بن محمد بن عمروبن حزم المدنى ان کے چاعبدالٹربن ابو بحرکی روایت سے الانصارى من بنى النجار، قدم علينا مغازی کی روایت کی ۔ بغداد، فاقام بها، وكتبنا عسه المغازى، عن عمّه عبد الله بن افىكوك ا بوالاسودمتيم عروه نے لینے مربق ومعلّم کی کتاب المغازی کی روایت مصرمیں جاکر کی ،اسی طرح عبدالملک بن محد بن الى بحرفے لينے جيا کی کتاب المنازی کی روايت بغداديس کی ،عبدالشرين محمد بن ابو بجر كانتقال سترسال كى عمر من المسليع مين بوا، ان كے كوئى اولا دنہيں تقى ك كتاب المغارى البوالاسور إلبوالاسود مهربن عبدالهمن بن نوفل اسدى مدني رو ۵ مسر فی رخ کا متوفی سالید رخمهٔ الشرعلیه کی تناب المغازی در رو ۵ مسر فی سطح حقیفت عرده بن زبیر کی تناب المغازی کانسخه ہے جس میں میتم عروہ نے دوسر فینیوخ کی روایتیں شامل کی تھیں۔ ان کے والد حضرت عبداللہ بن زمیر کے ساتھ شہید مور کئے تھے ، انھوں نے اپنے بیچے کو عروہ بن زبیرکی کفالت میں رہنے کی وصیہت کی تھی اورعروہ بن زبیرنے انکوا میں تعلیم وترمہت یں یوں رکھیا کہ وہ میشیسم عروہ کی نسبت <sub>جسے</sub>مشہور ہوگئے ، وونوں کاشچرہ نسب اور

ابسر ماكرخوطيدين اسد سول حاآ اب. نهايت كثير الحديث اورثقه عالم بي -انھوں نے عردہ بن زبیر کے علاوہ علی بخسین زین العا بدین سلیمان بن لیسار، عامریٰ علاق بن زبير، سالم مولى سشرًا و ،سالم بن عبدانسٌ بن عمر، عبدالرحمن الا عرج ، عكرمر مولى ابن عباس تعمان بن ابوعیاش اور یمیٰ بن نضر دغیرہ سے روایت کی تقی کیے ابن شامین نے تاریخ اساء الثقات میں ان کے ذکر میں تصریح کی ہے ۔ ابوالاسود کی تصنیف کتاب المفازی ہے۔ وله كتاب المغازي كه . " حا فظ ابَن حجرفے بھی منتج الباری کتاب میں بار بار منعازی ابی الاسود'' کا ذکر کیا ہے ، صیا گذر حیکا ہے ابن ابی حاتم نے تکھا ہے کہ ابوالامو دبنی امتیہ کے آخری دورمیں مصر حیلے گئے تھے۔ ابن تجرف والله مي أن كي مرجاني كي تفريح سيُّه . ا بن شاہبن نے ںکھا ہے کہ مدیز میں اٹھی دسس حدیثیں بھی نہیں ہیں، بلکہ انکی حدیثیں مصرمیں ہیں ھیں مطلب یہ ہے کہ مصرمیں ان کے علم کی عام روابیت واشاعت ہوئی جینا بچے مصر ہی میں انھوں نے عردہ بن زبیر کی کتاب المغازی کی روایت کی ذہبی نے "سبد اعلام النبلاء سي تكما ي: نزل ابوالاسود مصى وحدث بها ابوالاسود مركة اوروبال عرده بن زيركى بكتاب لمغازى لعروة بن الزيدرعية كتاب لمفازى كاروات كي ان كه مصرى المامذه مي ليث بن سعد، الوشريح عبدالرحمن بن شريح اسكندراني ، عبدائٹر بن لہیع مشہور ہیں ہفلیفہ بن خیاط نے سنامی میں انکی وفات بیان کی ہے ، مگر نه جميرة انساب العرب هدالا ، تهذيب التهذيب ج و مشنة ، تاريخ كبيرج اقسم ا هنا . كه تاريخ الالفا صيف (بَكِي). هذه الجرح والتعديل جرم قم ٢ صلي ، كه تهذيب التهزيب جره معنس. هه تاريخ اساد المنقات منه . قد مسيراعلام النباد

ナナンナンナンナンナンナンナンナン

نروین سرومفاری پید بید ا عظام میں دفات کی روابت صیح معلوم ہوتی ہے۔ محكرين سَعَدين ابي وَقَاصُ قُرستَى رَسِرُى مَدِ بَيَّ ابْ وَقَاضَ مَرْتَى رَبِرَى مدنی متونی تلاشیع رحمة الشه علیقلیل تحدیث تهایت ثقه تابعی بی، بعض قرائن سے معلوم ہو تاہے کہ قصالِ لقامت تھے ،ابن اشعنت کے ساتھ دیراہجا جم کی جنگ میں مشر کی بھے ہراے میں مجاج بن يوسف في ان كوتس كرديا يه ان کے دالد حضرت سعد بن ابی وقاص این اولا دسے جہاد و غزوات کے واقعات سکیا ن مركح ان كوشجاعت اورصبرو استقامت كى دعائب يا دكرات تق مد محمد بن سعد في م سسلسله جارى ركھا تھا اوروہ بھى اپنى اولادكومغازى دسرا يا كىسلىم ديتے تھے ادراس كوآ بائى میروشرف بتاکر یادر کھنے کی تاکید کرتے تھے ،ان کےصاحبرادے اسمعیل متوفی سالے مجری بيان کرتے ہيں : والديم نوگون كومغازى ادرسسرا ياكى تعليم ديت كان ابي يعلّمن المغازي والسرايا تھے اور کئے تھے کہ اے میتر بٹیو! یتمهارے ويقول بابتي الهآشوف أبائكو فلا ٣ باني مجد دستشرف دي انكي ياد كوباقي ركھو . تضيعوا ذكرها. كه فحد بن سعد کے بھائیوں میں عامرین سعد کثیرالحدیث اور تقہ عالم یہتھے ، بزمانہ عبدالملک بن مردان فوت بوئے ،مصعب بن سعد بھی کثیر الحدیث تُقد آلبی تھے ، اسی طرح ابرائیم بن معدکے بارے میں ابن سعدنے کثیر الحدیث ورثقہ ہونے کی تھریج کی ہے۔ اور یہ بی حضرات ا بن ابن مجلس درسس میں اینے والد کی وصیبت ونصیحت کے مطابق ا حادیث کی طرح مغازی وسرایا کوبھی بیان کرکے یادر کھتے تھے۔ له طبقات ابن معدم هصيرٌ اوتهذيب الهَذب جه ميرًا، منه السيرة النبوياحدذي وعادن وسنة مع .

ہے طبقات ابن سعید ج ۵ صنع

www.besturdubooks.net

ا عی دالده کا نام سلافه یا غزاله تها جوسندهی باندی هیں ، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ سناه ایران یزوجود کی میٹی تعین جضریحسین رضی الشرعیذ کی اولاد کاسسلسلہ آپ ہی سے مپلا براہ عدمیں داقر مرکز ہاری وقام میں کرے تعیشا کی ال کرتھ میں اس کی کردہ میں میں فرور میں اور میں

سلندھ میں واقعۂ کربلا کے دقت ان کی عمر سکتا سال کی تھی، بیاری کی وجہ سے زندہ سلامت رہ گئر یہ

امام زین العابرین فے متعرفری ارتابعین سے روایت کی ہے ، اوران سے روایت کرنے والوں میں ابن شہاب زہری اور الوالا سود میم عکسروہ مغازی کے مصنف اور عاصم بن عمر بن قصاری اور مناقب قت وہ انصاری ہیں ، ان کو حضت وعمر بن عبدالعزیز نے جامع دشق میں مغازی اور مناقب صحابہ بیان کرنے پر ما مورک تھا۔

امام زین انعاً بدین منازی کادرس فیتے تھے اور قرآن کی سور توں کی طرح زبانی اور کراتے تھے ، ابن کثیر نے مکھا ہے :

عرب علی سے روایت ہے کہ میں نے علی بن میں کو کہتے ہوئے مسئا ہے کہ ہم بوگ رمول الشرطیٰ عدر ملم کے منازی کی ملیم لیتے تھے جبر طرح قرآن کی مورہ کی ملیم لیتے تھے۔

روی الواقدی عن عبد الله بن عبر بن علی عن ابید ، سمعت علی بن العسین یقول :کنا نعلم مغازی البی صلی الله علیه وسلوکما نعلم السورة من القران که

آل ربول كاعلم خاندانى تفا، اس كا برفروعلم وكل مين فروتها ادران مين كيبي بي سے

• العِرْج اصلاً ، ابن خلكان ج اص<sup>۳</sup>۲ - كه البزايروالنهاي ج ۳ ص<sup>۳</sup>۲ .

به المتارف

تعلیم و تربیت کا خاص ابتهام ہوتا تھا ، حفرت من رضی الٹرعنہ اپنے لاکوں اور تھیجوں سے ہا کی ۔

مرک کہتے تھے کہ آئے تم لوگ علم حال کرلو ، اگراس وقت تم لوگ جو تے ہوتو کل بڑے مانے جا گئے ۔

تم میں سے جویار نہ کرسکے لکھ لے ہے ۔

تم میں سے جویار نہ کرسکے لکھ لے ہے ۔

معیرہ بن عبارت میں کی مخرو می ۔

معیرہ بن عبارت میں کا اور میں ایک مغیرہ مخزومی مدنی وحت اللہ علیہ کی وفات کے الب میں اخت اللہ وا المعود کے میں ایک جا عب اور صاب کے میں ایک آئے کہ موب مشاغل تھے ، کئی بار ملک اور کئی اہل مدمینہ ہیں ،

المغازی اور ان کے والد اسم تھا ، سخاوت اور جہاد ان کے ملامذہ میں محمد بن اسماق صاب بھی انکا گھرا نا اشراف قریش سے تھا ، سخاوت اور جہاد ان کے مجبوب مشاغل تھے ، کئی بار ملک ایک جبر کہ بیا دیں سے روایت کی جبی بھی کئی معلم المغازی میں ابان بن عثمان کے میں ایک آئے کہ بھی بھی گئی ، علم المغازی میں ابان بن عثمان کی روایت کے ساتھ اس کوزیاوہ سے زیادہ بڑھے خاص شاگر و تھے اور انسی کی ابلیغازی کی روایت کے ساتھ اس کوزیاوہ سے زیادہ بڑھنے خاص شاگر دیتھے اور انسی کی ابلیغازی کی روایت کے ساتھ اس کوزیاوہ سے زیادہ بڑھنے خاص شاگر کی تاکہ کہ صوب میں ایک آئے کہ کا کہ کہ کہ کی تاکہ کہ کا کہ کہ کئی تاکہ کھی ہے ؛

مغیرہ بی مجدار حمن کے صاحبزادے کی نے بنا کیا ہے کہ کہ کے باس حدیث کا کوئی کے قب کے باس حدیث کا کوئی کے تحریری مجموعہ نہیں تھا سوائے رسول اللہ ملی اللہ کا علیہ وسلم کی مغازی کے جن کو انفوں نے ابان بن عثمان سے مصل کیا تھا ، یہ کتاب ان کے پاس بہت زیادہ پڑی جاتی تھا ، یہ کتاب ان کے پاس بہت زیادہ پڑی جاتی تھا ۔

قال يجيئ بن المغيرة بن عبد الرحلن عن ابيه: انه لعركين عندة خط مكتوب من الحديث الامغازي النبي صلى الله عليه وسلع، اخذها من ابان بن عمّان، فكانك ثيرًا ما تقرع عليه وامها بتعليها يته

سه جا ص بیان العلم ۱ و ۱ میث ، حدّه طبقات این سعدج ۵ میشیا . یه دوایت اس مجاد کے مساتھ میرشد ابن امحاق اور مغازی الرمول معروق بن زیر کے مقدمے سے حام وز ہے ، طبقات ابن سعد مطبوع بیروت ہی یہ روایت مذکورہ توالہ پی منبی مل سکی ویوسکتا ہے بیروپ والے نسخ یس ہو اِصفی کے غبر پیس مہی ہوا ہو ۔

اس سے صاف طورسے معلوم ہوتا ہے کہ ابان بن عمّان کی کتاب المغازی اموی امراء کے علی از عم برصی برصائی جاتی تھی اور غیرہ بن عبدالرحمٰن اس کے خاص را دی معلم اور اشرتھے، نیزان سعدفے اینے استباد واقدی کا بیان ان کے با سے میں نقل کیا ہے: وكان قليل العدبيث إلاّ مغازي ﴿ وَقِيلِ الحديثِ تَقِعِ ، البِرَرِسُولِ التُرْمِلِي السُّرَعِيرِ رسول الله صلى الله عليه وسلو وسلم كمنازى كتعلم ابان بن عُمان سے مامل كى تقى ادربېت زياره ان سےمغارى كى علم اخذهامن امان بن عمّان فكان مال کی جاتی ہے اور وہ ہم لوگوں کو اس کی كثيرًا ما تقرع عليه وما مرنا تعليم كامكم ديتے تھے . بتعليمهاك واقدی می کا بیان ہے کے مغیرہ بن عبدالرحمٰن متعدد بار ملک شام جرسًا و کے لئے گئے دہ سلم بن عب الملک کے نشکر میں تھے ، جوسرز مین اوم میں تھیٹس گیا تھا ، ورصرت عمر بن عبدالعزیزنے اس کو واپیں بلایا ۔ ان کا نتقال مدست میں ہوا ، انفوں نے شہدارا حد کے

<u> مح</u>سانته د فن **کرنے ک**ی وصیت کی تھی ،مگر خانمان دالوں نے جنتہ البقیع میں فن کہیا ۔ ایک روایت کےمطابق ان کا نتقال ملک شام میں مرابطت کی حالت میں موا -

عكرم مولى عبدا لترعباس مدنى متوفى شنكتم

عكرمكه مولى إبن عبسًا سُ مكرني الرَّمة السُّرعلية حفرت ابن عباس كـ أن جو فقها؛ وتلامنره میںسے ہیں ہے بھوں نے ان کے اصول اورمسلک پرعمل کرکھے اسس کی تعلیم وی ، عکرمہ اپنے آقا ابن عباس کے علم کے حامل اور ترجمت ان ہونے کی حیثیت سے فقہ وفتو کی ا ا وزنفسیرمیں زیاده شهودمیں ،اسی کے ساتھ مئیرومغازی کے زبردست عالم اوراس فن میں بھی حفت ابن عبّ اس کے ترجمان ہیں ۔ مغازی میں انکی مہارت وتبحر کا یہ مال تھا کہ جب اس کا درس دینے توسامعین کے سامنے میٹ دان جہاد کا نقت مینے جاتا تھا ،سفیان بن میں

ترون سيرومفازي 💘 🕊 🗚

كابيان ہےكد: كان عكرمه اذاتكم فى المغازى

جب عرمه مغازی برکلام کرتے تھے اور کو کی شخص سنتا . تقا توكيت تقاكرگوا وه اسلائی لشكركوميدُن جهاً میں دیکھے رہاہے۔

مشرف عليهم يراهد خاص طور سے سیرمیں وہ لینے معاصرین میں سب سے آگے تھے ، نست ادہ کا

قول ہے:

جارتخص سب سے بڑے عالم تقے عطار بن ابی راح مناسک حج میں ، اور سعيدين جبيرتف يبي ادعكرم يمسيرين ا ورخسسن بصسهى حلال وحرام

كان اعلم الناس اربعة كان عطاءبن ابى دياح اعلم جسبع بالهناسك وكأن سعبيدبن جبيراعلمهم بالتفسيروكان عكومة اعلمهم بالسيروكان الحسن اعلمهم إلحلال والحرام

فسمعه انسان، قال كأنته

سیوطی نے مربب الاوی میں قبادہ کا یہ قول نقل کیا ہے: اور عکرمہ کے لیا فاظیں: وعكرمته مولى ابن عباسل علمهو عكرم مولى بن عباس ان مي يول المرصل الله

بسيوة النبي على الله عليه ولم بيه من مني من النبي الله علم تعدد

ا بوب سختیانی کا بیان ہے کہ ایک مرتبر عکرمہارے بہاں بھرہ آئے ، داہی بریس انکے سائق مقام مر مرکیا وہ دامستہ میں احا دریث بیان کرتے رہے ، آخرمیں کینے لگے کہ کیا تہا ہے حسن ایسے احصے انداز میں صریث بنیان کرسکتے ہیں ؟ یہ وا قدنقل کر کے علام ابن عبدالبرلے تکھا ہے کہ اہل علم کومعنوم ہے کومن بھری بہت سی باتیں عکرم سے زیادہ اجھی طرح جانتے ہیں اس کے بعد تکھا ہے کہ :

ئے تبذیب التبذیب ج > مستقل ، یک اتفان ج ۲ مستلام تدریب الحرادی مستلام ·

﴿ مردین سپرومغازی ﴾ پیپین پیپیر وانكان عكومته مقدماعند هو اگرچ عكوم العلم كنزدك قرآن كي تغير اورسيرين مقدم بين -فى تفسيرالقرآن والسيرله عكرمه عالماسلم كے مختلف ملكوں اورشېروں ميں گھوم گھوم كرتفنير، فقہ اورسيرومغازى كا درسس ویتے تھے، ابن ابی حائم نے تفصیل کےساتھ اس کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ حضت ر عکرمہ نے مدریۃ ہمکہ ، کوفہ ،بھرہ ، واسط،مھر، جز برہ ہجبستان، فراسا ن ،نمین ،جرمان ادر سم قندیں ورسس عدمیث دیاہے اور ان شہروں کے اہل علم نے ان سے استفادہ کیا ہے ہے ا بوعم عامم بن عمرين قباره بن تعان انصاري ا بوغرعام بن عربن قبارهٔ انصاری میرنی م بن عمر بن قبارهٔ انصاری میرنی دادا حضرت قناده بن نعمان رضى الشرعة حليل القدر صحابي اور فارس رمول مي انتح لامد فامين مشیمِنعازی کے دُوشِہومِصنف ہیں ، تحد بن اسحاق اور ابوالا سود میتم عروہ ، ابن اسحاق ان کے خصوصی شاگر دیھے ، ذہمی نے تکھاہے: وہ تحدین اسحاق کے استاد ہیں اورا خبار کے عالم شيخ محمدبن اسماق وكان اخباريا، علامة بالمغازى كه اورمغازى كے علامہ بين، عاصم بن عمر کثیر لحد مین تُقه محدث اور سیرومغازی کے زبرد ست عالم تھے۔ ابن سعد نے تکھیاہے : وہ حدیث کے راوی تھے اورانکو مغازی اور كانراوية للعلو، وله علم بالمغازي والسيرة كه ستشيركاعلم تعار ابن قیتبہ نے تصریح کی ہے: وہ سیرومغازی کے عالم ہیں۔ حوصاحب السيروالمغازى هه

ئه جامع بيان الم ميره الم المرح والتعدي مير ميري ميري كه العراج ! . كله لمبقات الله متعد وتهذيب التهزيب جه ه

( 199 ) \*\*: \*\* ( 199 ) امام زبری کے نزدیک محد بن اسحاق کے واسطرے عاصم بن عمری مغازی کی روایا سند نبايت مستند تقي ادرده انكونوراً قبول كراية ته. ز ہری ابن اسحاق سے مغازی کی ان رواتیوں ان الزهرى كان يتلقف المفازى من ابن اسعاق فيما يحدث عن كوفراً قبول كرلية تع من كوده عامم بن عربن عاصم بن عمرين قتادة ـ له تقاده سے بيان كرتے تھے ـ سيردمغازى مين تبحر وثقابت كى وجه سے عربن عبدالعز يزنے الحو حكم داكر دشق كلى جامع مسجد*ی م*غازی اور مناقب صحابہ سکیان کیاکریں اور انفوں نے اس کم کیعمیل کی <sup>ہی</sup>ے اسکا تتقال مدینهمنوره میں سنامیر میں ہوا ۔ ابوسعة شرطبيل بن سغطمي انصاري مدني متو ني مرسل بن سعرانصاری مکرنی ستاج رحمة الشرعلیرسیرومفازی کے شہوعالم مرسل بن سعرانصاری مگرنی ہیں ، بڑی عمر پائی تھی ان کاشارشیوخ مدیبۃ میں ہوتا تھا ، کیارصحابہ سے روایت کی ہے ۔ ان کے تلامذہ میں محد بن اسحاق اور عکرمهمولیٰ ابن عباس علمائے مغازی میں سے ہیں ۔ کبنی کی وجہے ، خرعم میں تواس فمثل ہو گئے تھے ، اس لئے انکی روایات میں کلام کیا گیا ہے ، مر ان کے علم المغاری میں کلام نہیں ہے۔ ابن ابی ماتم نے لکھا ہے۔ وكان عاً لمَّا بالمغازي كه وہ مغازی کےعالم تھے ۔ خاص طور سے مشیر کائے بدر کے علم میں انتیازی مقام رکھتے تھے ،اس کا اعتراف ان کے معاصرین کو بھی تھا ہمگر اکی مفتحہ خلیسنر بات کر کران کو تیم کیاگیا ، ابن ابو ماتم نے امام احمد برخنبل سے روایت کی ہے کرعلی بن عبدا نشر مدینی نےسفیان بن عیبیزے پوخیا ک کیا شھبل بن سعدفتویٰ ویاکرتے تھے ؟ اس پراتفوں نے اِن کیکر کہاکہ:

مرون سيررمغاري يديد المناه ولوكين بالمدينة احدُ اعداء منازى ادرشركاتيدرك إراي مدينين بالمعازى والبدى مين منه . ان عربرا عالم كوئى نبيس تعاد محران کی متاجی کی وجسے لوگوں نے ان کومتم قرار دیا اور کو یا درنے لگے کہ اگروہ کسی موال کریں اور وہ پورانہ کرے تو کہدیں کہتھاہے باب غروہ برریں سنسر کیے ہیں تھے <sup>لی</sup>ے ابن مدىنى كاتقريبسًا يهى سكيان ابن تحرف عبى نقل كيا ہے تليہ تعجب كرمد ميز ميں اسے ودر کے سب سے بڑے عالم مضاری اور سشر کائے بدر کے جانبے والے کو بڑھا ہے اور محتاجی 🥻 کی وجہ سے اسس الزام سے دوحیار ہو نابڑا ہوب کرمدینہ میں خوسٹس سالی اور فا بیخ البالی لیے: عرْج برتعی ا در اجوا د و آسخیا رحا جست مندان کی مد دخفیطورسے کیا کرتے تھے ، ایسے شہراور ایسے ماحول میں مشصیل بن سعیشموخ مدینہ میں *ہوکر*لوگوں سےسوال کریں اور پورانہ ہونے ب<sup>وسل</sup>می خیانت براترا میں ۔ یہ بات مجھ میں اسان سے نہیں اسکی ہے۔ بِ بَن سَعْسَبِ مِن عَلَيْهِ مِمْ لِي ۖ اسْسَانِي تَعْتَى مَدَىٰ مَتُونَىٰ مُثَالِمُ رَحْمَالِتُهُ علیہ نے حضت رسائٹ بن پڑیہ رضی الٹرعنہ کی زیارت کی ہے، ان کے شیوخ میں ابان بن عما ادرعروه بن زبیرمغازی کے اولین مصنف ہیں ۔ وہ کنیر لحد میث ثقه محدث وفقیه اور مسیرو مغازی کے عالم تھے وابن سب دنے تکھا ہے: كان ثقة لم أحاديث كندة ، وہ تُنقہ محدث تھے ، ان کے پاس حادث کثرہ ورواية ، وعلى بالسيوة وغير ادرائى روايت ادرسيرت وغيوكاعم تفار ذلك كيه سیردمعت ازی اور تاریخ کی کتابوں میں انکی روایات موجود ہیں ،سیبرت ابن مشام میں تقریبًا بارہ مقامات برابن اسحاق نے ان سے یوں روایت کی ہے: قال اباسعات ئے الجرح والتعدیل ج ۲ قسم اصلیطی ، کے تہذیب التبذیب ج ۲ صلیع ، کٹھ طبقاً ابن سعدوتہزیئلِتبزیرب ج<del>راہی</del>

و تدوین سرومفازی پیدید بیدید (۱۰۱ کیدید پیدید ایس سرا کیدید

وحديثني يعقوب بن عتب بن المغيرة بن شريق التقفي

تاريخ طري ين مجى ان كى روايتين بي -

یعقوب بن عتبہ کے علم وضل کی وجہ سے امراء ان کوصدقات وغیرہ کانگراں مقر*ر کرتے تھے۔* شریاعیر میں انتقال کیا ۔

ر مرصیقی بیلی صدی کے نصف آخرین <u>دُوُرْنَا فی کے راویان سیروم عاری اور سفین</u> خاص خاص ابواب عنوانا پرتِدوین و تصنیف کی ابتدار ہو بھی تقی اور سب سے پہلے تواریخ اور سیروم خازی پُرِت ابی

پر مرو ی و صفیف ی اجدار ہو ہی اور صب سے بہتے وارس اور سار مار اور بیر سار کا ہور ہیں۔ یک اور میں اور اس کے خاتم پر سب بہتے امام زہری نے صفرت عمر بن عالم اور بر کرکھ کے مسے اماد بیث کی تدوین کی کیا۔ اماد بیث کی تدوین کی کیا۔

اس سے بہتے عام طورسے علماراسلام لینے صحیفوں اور سخوں سے یا اپنی یا د داشت سے زبانی تعلیم دیتے تھے ، امام زبمی نے سلاماھ کے ذیل میں تکھا ہے :

وفي هذا العصر شرع علماء الاسلام أن في تدوين العديث والفقه ، والتقيير أن الله ان قال و و ترتد وين العلم أن و تبوييه ، ودوّنت كتبا لعربية أن واللغة ، والنتاريخ ، وايام الناس أن وقبل هذا العصر والسائر الاستة أن يتكلمون عن حفظهم ، او يروون في يتكلمون عن حفظهم ، او يروون في التكلمون عن حفظهم ، او يروون في التحكمون عن حفظهم ، الويرون في التحكمون عن التحكمون عن حفظهم ، الويرون في التحكمون عن التحكمون

ہس زمانہ میں علائے اسلام نے صدیث و فقہ اور تغدیر نی کی کہ دہ نیٹ کی ادر علمی کہ دوئی ترتیکی کترت ہوئی۔ اررادب دعربیت ، بعنت ، تاریخ اور جنگوں بر کتابیں تعلی کئیں ، اسس زمانہ سے پہلے تمام ائم علم لینے حافظ یا غیر ترب صحصح فوں سے تعلیم نینے تھے اور م کے بالے میں کلام کرتے تھے شعیم نینے تھے اور م کے بالے میں کلام کرتے تھے

له فع البارى ج امت ، كه ارئ الاسلام جه مث وصل .

العلع عن معفي عيعة غيرم تبريخ

اسس دوریس پورے عالم اسلام کے نقریبًا ہرمرکزی شہریس علیار نے مختلف موضوعات ہ کتا بین تصنیف کمیں اور محدثین وفقی، کی طرح علمائے سیرومغازی،اصحاب اخبار واحداث ا ورما ہرین تواریخ وانسا بھی لینے لینے علوم وفنون کے جمع و مردین بین صروف ہو گئے۔ البصورت حال كيوجية طِیقے اور انکے مختلف القاب بیدا ہوگئے ،عید نبوی اور دور خلافت کے علمائے اسلام قراء کے لقب سے یا دیئے جاتے تھے رجوعام طور سے صرات صمان ہوتے تھے ، ان کے بعدعلما سے تابعین ، نقبار اور ایل نقه وفتوی کے نقب سے یاد کئے گئے اور جب تصنیف و تالیف کا دور آیا توعل کے اسلام منشلف امتیازی واعزازی القابات دخطا بات سےشہور ہوئے اور انھوں نے لیے لیے اصول ا ورمعیار گیرنینی خدست انجام دی محدثین ، فقهار ، مورضین ، اخباری نسابین، اصحاب کمغازی وغیرہ کے طبیقے ای دوریس ہیدا ہوئے ، اس سے پہلے احادث ہ آنار ادرفقہ فتویٰ کے جامعین قرآ اورفقہا دے نقب سے شہور تھے -علائے سیرومغازی در حقیقت علمائے حدیث کے طبقہ سے ہیں ، علم المغازی علم الحدمیث کا ایک اہم مقیہ ہے جس میں رسول الٹیمسلی الٹرعلیہ و کم کے ایسے احوال وا توال اور وافعات بیان کئے جاتے ہیجن کا تعلق غزوات وسرایا سے ہے،اک لئے محدثین کی کت اول میں كتاب المغب زى اوركتاب الجهاد والسيركے ذَيل ميں انتكے دا قعات اور احكام ومسائل بيا کے جاتے ہیں ، اسس اعتبار سے محدٌ پن بھی اصحا لِلسپروالمغازی ہیں البتہجن محدّثین بے سبيرومغازى كوخاص موضوع فرار دئيراس مين كتابين تحييرا ادرانيكي روابيت كى ءاس بآكر میں ان کو ا تبیازی حیثیبیت حصل تھی ۔ ان کواصحاب المغبازی ، المبازی ، اوپر عالم المغارى كے ام سے يادكياگيا - محتمين اوراصحاب لمغازى كى روايت ورايت كے معیار میں فرق ہے ۔ محد مین کے پیاں اس سلسلہ میں جوٹ دت اور احتیاط؟ اصحا المغانی

کے بیاں نہیں ہے ،اس لے علم المغازی کوعلم الحدیث کی ایک سم قرار دیجراس کوعلی محدر طعت مناسب بحاكيا بصنيفي دورسے بہلے حضرات صحابہ والبين صدميث، فق انتوى اتفسير مغازئ ایام اس، انساب وغیرہ کی ملیم نیتے تھے اور انکوفقیہ کے جا مع نقب سے یادکیا جا اکتفا۔ <u>یسل</u> د ورکےمدرستہ المغیاری مدریز کےفضلار وفارعین نے دوسے شہروں می<sup>ما</sup>لم لمغازی کے درسس وروایت کاسلسلہ مشروع کیا ، ابوالاسود نے عروہ بن زبیرکی کتاب! لمغازی کی روا مصرمیں کی ۔مغیرہ بن عبلد ترحمن فخز ومی نے ابان بن عثمان کی کتاب المغازی کی روایت مدمنے یس کی ۔ اورعبدالملک بن محد بن ابوبجرنے لینے چچا عبدانشرین ابوبجر بن حزم انصاری کی كتاب المغازي كا درسس بغداومين ويا . دوسے دور میں مدینہ کے کئی مصنفین مغیا زی نے بغدا داور دوسے مقامات میں ریس تصنیف کی خدمت انجام دی ۔ اسس دور کےمشہورصنفین مغسازی میں موٹی بن عقبہ نے مدمز میں رہ کر کتاب المغیازی تھی ا درمحد بن اسحاق ، ابومعشرسندی اور واقتدی نے بغدا دوغیرہ لیں جا کرانی کت ابیں تھیں ، اسی طرح دیجی شہروں میں جا کریہاں کےعلمائے م**ف**ازی اور <u>انکح</u> تلامذہ نے اسس علم کو آگے ٹرھا ما۔ الومحدموسى بنعقبه بن ابوعياش مطرقي اسد كتاف المغازي موسى بن مدن متوفئ كملك مع رحمة الشرعلب دوم تسررور عقبهاستدي مكرني رح كيمدنى مصنفين مغازى مي سيسير يسام مسف مِی، یه تین بعانی *منتقے محد بن ع*قبه، ابراہم بن عقبه ادر موسی بن عقبه اور مینوں بھائی مدریز کے مشہو<sup>ر</sup> فقیا، ومحدّثین میں تھے ۔ ان کا حلقۂ درسٹ صحید بموی میں انگ انگ قائم ہوّا تھا ،سب سے مجموع موئى بن مقبركز الديث اورفغ وفتوى من امامت كامرتبرر كمت نقع بمولى زبيرين عوامرم تحصيك

ترول كيرينازى يديد المسال يديد المسال موسی بن عفیہ محد بن شہائ زہری کے لمیذخاص اور ان کی کتاب المغازی کے راوی ہیں ۔ان کے لامذہ میں لیمان بن ملال تیمی اور بھتیج اُمعیل بن ابرائیم بن عقب سیرومغازی کے مصنف اورعا لم بين . موسی بن عفنہ صدرینے اور فقہ وفقوی میں اپنے دونوں بھائیوں سے آگے ہیں ہمگرسٹرمغازی کے عالم دمصنف ہونے کی حینتیت سے زیادہ شہورہیں ، انھوں نے اس علم میں حضرت عبدالشرین عباسس کی کتابوں سے استیفادہ کیاجن کو ان کے علام کریب نے ان کے پاس رکھا تھا ۔انھو<del>ل ک</del>ے ، خری عمریس کتاب المغازی تصنیف کی او تحقیق و نلاش کا خاص انتمام کیا ، اسب کا بڑا سبا<del>ریک</del>ے معاصرعالم مغازى مضربيل بن سعد برالزام تها ، محد بن طلح بن طول كابيان بيك مديز بين موسی بن عقبہ سے بڑا کوئی عالم مغازی نہیں تھا ہشتر ہیل بن سعد تھی مغازی کے عالم نفھے۔ منظر کوگوں نے ان کومتہم قرار ویا ادر کہاکہ وہ اصحاب بدرادر شہدے احد میں ایسے نوگونکوشا مل ارتے ہیں جوان میں سشر کہتہیں تھے ، وہ آخری عمر میں کمین وقعت اج ہونے کی وجہ سے ُوگوں کی نظے سے کرگئے تھے ، جب موسی بن عقبہ کویہ باتیں معلوم پوئیں تو کھاکہ لوگ پہاک جری ہوگئے ہیں ؟ اس محے بعد کمبِ سنی کے باو ہود کمرب نہ ہوئے اور بدرو احد کے شرکا ، اور مبشہ ومدینے کے مہاہرین کے نام منضط کرکے کتاب المغازی تھی لے . امام مالک لیفےٹ اگروزں سے کہا کرتے تھے کہم لوگ مغازی موٹی بن عقبہ حاصل كرو، وہ تقة الدمروصالي ميں ، ان كى مغازى اصح المغازى ب، الفول في برصابي ميں یے علم حاصل کیاہے ، دوسروں کی طرح محتیر وابت سے کام نہیں لیاہے ،ان کی کتاب میں جن کوسشرکائے بر میں مکما ہے وہ واقعی سشر کی سقے اور جن کا نام ان میں نہب مک ب دہ سنرک ہیں تھے .

الرس المرسازي المناسبة المناسب ا مام مالک کے شنا گردیب ان سے دریافت کرتے کہم کمی عالم سے معیازی کی ر دایت کریں ، تو کینے کرتم لوگ موسی من عقب کی معانری طرحو، وہ ثقہ ہیں ۔ یمی بن عین کاقول ہے : موسی بن عقبہ کی کتاب زہری کی روایت سے مب ى كتاب موسى بن عقبة عن الرهر ہے فیم کیائے ۔ اعيجالكتك . امام احد بن سل تفسیر، ملاحم اورمضازی کوبے اصل کیتے ہیں مگرمغازی موسی بن عقب کے باسے میں ان کا قول ہے:۔ تم پوگ موسیٰ بن عقبه کی مغازی حاصل کرو وہ عليكم بمغازي موسى بن عقبة ، فأنه ثقة ك حافظ ابن حجرفتح البارى كتاب المغازى بي ايك جُكُر ليحقي بي : يه وا تعدموسي بن عقبه كى كتاب المغازى يسام ، وعندموسى بن عقبة في المغازي اور وهملما، کی جاعت کےنز د کیے مغیازی میں جو وعى احير ماصنّف في ذلك عسند ک بن کوگیں ان سب سے سیجے ہے ۔ الجماعةك اسی طرح ابن ججرنے بعض اور مقامات براس کو اصبح المغازی' بتایا ہے ،مولی بن عقبہ کی کتاب المغنازی دراصل ان کے شیخ ابن شہاب زہری کی کتاب المغازی کا مثنی ہے حس کوانفوں نے آخری عمریس مزیر تحقیق و تلاسشس کے بعد مرتب و مدوّن کیا ہے اس کتاب کی روابیت ان کے کئی شنگردوں نے کی جن میں ان کے بھیٹیج اسعیل بن ابراہیم بن عقبہ اس کے مشہور و مخصوص را وی ہیں ، ابن سعد نے انکھا ہے : وہ ایسے جواموئ بن عقبہ کی روایت سے وكات يميدت بالمفأزى عن عمّه الله الجرح والتعديل ج م متم م مسكاها . وتهذيب المتهذيب ج ١٠ صلت . ته تذكرة الحفاظ ج م صنا . سمه فتح اداری بور منظ ایمه فیقات این سعدج ۵ مشایم ،

مغازی کی تعلیم بیتے تھے۔

ان کے علاوہ محمد بن لیج اورسلیان بن بلال تھی نے بھی اس کتاب کی روابیت کی ہے ، ابتح نے فتح اب ری کتاب لمغازی مغازی موسی بن عقبہ کے حوالے متعدد مقامات میں ویئیے ہیل ورکفر تی

سب میں فرین شہاب زہری کی روا یات ہیں ہمٹ لاً غزوہ احد کے بیان میں تھھا ہے:

وكان السبب فيهاما ذكرة ابن اسحاف عن شيوخه، وموسى بت عقب عن ابن شهاب، وابوالاسود عن عروة ، قالوا. وهذا ملَخُص ماذكرة موسى بن عقبة في سياق الفصة (م ، سُنَّ") وكذ لك اخرج هذه القصة موسى ابن عقبة عن ابن شهاب (ج، منك ) و ك ذ لك ذكره موسى بن عقبة عن ابن شهاب (ج، منه) وذكره موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب (ج، مسلم) و لكن جزم موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري ( جرم مد) ماحمله موسى بن عقبة عن ابن شهاب في ذلك (ج ، ملك) وكذالك اخرج هذه القصة موسى ابن عقبة عن ابن شهاب، عن عبد الرحيلن بن عبد الله بن كعب (ج، مشش)

نوس صدی تک مغازی موسیٰ بن عقبہ کی روایت محدَّمین میں ہوتی رہی ہے۔ وہی ، متوفی میں میں نے بیان کیا ہے:

قرأت مغازی موسی بن عقب له بالمزّة علی ابی نصم الفارسی مهمی بس کے مغازی موسی بن عقب مفام مرته میں ابونصر سے بڑھی ہے کہ ادر حافظ ابن تجرمتوفی من شرح في الباري من غزه خندق كربيان مين محماع هكذا روسينا ه في مغازسيه يه يمن ممنے اسی طرح موسی بن عقبہ کی مغازی میں بڑھا ہے۔

له طبقات ابن سعد ج ومشام. تمه تذكرة الحفاظ ج إمنيًا . كه في الباري ج ، مسكم " .

مشہومیتشرق سخاد نے مغیازی موسی بن عقبہ کا اتتخاب برلن کے ایک مخطوط سے شامخ کیا تھا، اس کا ایک حقد کتاب الا مالی ابن صاعد میں پا باجا تا ہے، اور سیرت کی کتابوں میں آگ روایات موجود ہیں جن میں اکثر محد بن شہاب زہری سے مروی ہیں۔ ن البخاري محسير الويجر محد بن اسحاق بن يسار بن خيار بن كوتا مطلبي مدنى متوفئ كمصابط رحمة الته عليه فبارسي ا الصل اوتس بن محترمہ بن عبدالمطلب کے مولیٰ بعنی غلام ہیں مران کے دادا بیبار بن خیب ارسٹائیے میں عین التمرکی عبنگ میں گرفتار ہوکرمگر آئے نفے ، ان کے والد اور دونوں چاعبدالرحمٰن اورموسیٰ مدسیز کے مشہور محدَّمین وفقها مِسَّ تقے۔ ان کے شیوخ داسا بزہ میں ابان بن عثمان محمد بن شہاب زہری ، عظم بن عمر بن قبارہ انصاری ،نعیقوب بن عتبیّقفی ،سعد بن ابراتهم بن عبدالرحمن بن عوف ادرمشِام بن عسمُروه مغازی کے امام ومصنف ہیں ۔ حفت انس بن مالک کی زیارت کاسٹرف یا اے اور بہت سے احلّہ العین سے مدیث کی روایت کی ہے ۔ ان کے اصحاب و کامیزیں زیادین بن عسُدا مله بن طفیل بکائی ،سلمه بن نفنل ابرشس رازی ،محد بن سلم حراً بی ، پونس بن بحیرا ور ا براہیم بن سعد، من ا براہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف ز ہری وغیرہ مغسازی کے عالم بھسنف ہیں : اُبن اسحاق جلیل القدرتُقر محدث دفقیهها ورمنسازی کے امام ہیں، ان کے بڑے فضائل ومناقب ہیں۔ علی بن عبدالشرمد سی نے کہا ہے کہ اہل مدییز کی حدیثوں کامدار محدین شہاب زمبری کے بعد مالک بن انسل ورقحد بن اسحاق پر کیے ۔ انکے شیخ ابن شہا نبہری کیتے ہیں کرمبتبک بل سحاق مدسیز مین بیانم کثیر اقی ہے اور عامم بن عمرین قیادہ کا قول ہے کہ حبتبک بن اسحاق زندہ رہر کیے لوگوں ہیں علم باقی رسیکا بشعبہ بن حجاج نے ایکوحفظ د آلقان میں امیرالمومنین تبتا یاہے ملکہ انکے ایک کے مطابق ابن اسحاق الميرمونين في الحديث بي ، ابوزرع مشقى كابئيان ہے كه ا كابراع لم بن سحاسے وات

و تدون ليرمغازى ١٠٨ ١٨٨ ١٨٨ ١٨٨ كرفے پرمتفق ميں ، محدثين نے ان كواڑما يا توان يرصدق اور خبريايا ، ابن شهاب نے أنكى تعربین کی ہے ،عبدائشہ بن فاکرنے کہا ہے کہ ہم ہوگ ابن اسحاق کی مجلس *در*س میں مجھا کرتے تهدر والك محبس مي الك عنوان براحا وميث وأنار بيان كرت بقص ابرا جيم بن سعد زمرى یے زمازمیں دیزکے سب سے طریعے عالم حدمیث تھے ، ان کے یاس ابن اسحاق کی روات مے مغازی کے علاوہ متر ہزار صدیقیں الحکام میں تقیس ، سفیان بن عیبید کتے ہیں کہ میں سستہ سال ہے زائد تک ابن اسحاق کی مجلس میں بیٹھا ہوں راس مدت میں اہل مدینہ میں ہے تحسی نے انکومتیم قرار نہیں رہا<sup>یے</sup> محد بن اسحاق کےمعاصرین میں سے بیض ہوگوں نے ان کو قدری بتا یا ہے ،امام مالک نے د جال کیا ہے ۔ مہشام بن عروہ نے اپنی بیوی سے ان ک روابیت کوغلط بتایا ہے ، مگر علمار نے ان باتوں کا دفاع کیا ہے ،خطیب بغدادی وغیرہ نے ان کے بارے میں موافق و مخالف اتوال تقل کئے ہیں ، اسس سلسلہ میں اسام زمین کا قول شیسل ہیہ ہے: علمار كے نزد كي معمول بريات مے كرايات والذى تقررعليه العمل أنابن بعض اشیار میں شذوذ کے إو تودمغازی اسحاق اليه انسرجع فى المغازي اور نبوی غزوات کے ایسے میں مرجع ہیں اور حلا والايام النبوية مع العيشد بأشياء اورحرام میں حجت نہیں ہیں ، بال ضعیف مجی وانه ليس بحجة في الحلال والحرام من ، بكدان سے استشہاد كيا جانے گا . نعر، ولاالواهي،بلىيىتشهدىت ابن اسحاق بہت پہلے مدر بنے سے تکا کر کو فہ جزیرہ رے ، اور بغداد میں رہے <sup>ہیں</sup> اسلے اہل مدینہ نے ان سے بہت کم روابیت کی ، ان کے مدنی کا مذہ میں اہراہیم بن سعمشہور ہمی جن کے پاس ابن اسحاق کی مغازی کے علاوہ سنترہ ہزار احادیث حلال وحرام میکھیں۔ ئے *تا برخ کیرج صن<sup>ی</sup> قی<sub>ما</sub> ، ا* لجرح والتعربل ج ۳ قیم ۲ ص<u>افا</u> ۲ المعارف میش<sup>ود و</sup> طبقات این سعد ج ۷ م<sup>امیع</sup> تاريخ بغدادج أصف أن تبذيبُ التبدنيبَ ج 9 صفت ، العبسرج 1 صفك - عنه تذكرة الحفاظج المكن

هذا اعلم الناس بها . يتنازى كرسب سے برے عالم بي .

ایک مرتب کہاکہ من اراد المغازی فعلیہ بمولی قبیب بن معزمی هذا المنی جو شخص مغازی حاصل کرا جا ہتا ہے وہ قیس بن مور مرک اس غلام سے مصل کرے ۔

ں معادی کا سن ریا ہا ہتا ہے وہ میں بن فوٹرے اس ملا) سے کا ک کرتے ۔ اور علی طورسے اس کی یوں شہادت دی کہ ابن اسحاق نے مغازی کی جوروا ایت عام

بن عمر بن قنادہ سے بیان کی ہیں ان کو بڑے انشارے سے لیا کرتے تھے، امام مالک کے اسب سے زیادہ متبع اسمعیل بن ابی اولیس تھے ان کے والد کے یاس ابن اسحاق کی کتاب

المغازى تقى اور الفول نے اس سے بہرت زیادہ روائیں متخب کیں ہے۔ امام احد بن مان مقسیر

ملاحم اورمغازی کوبے اصل کینے کے باوبود ابن اسحاق کے بارے میں کیتے ہیں کہ مغازی وغیرہ ر

کی روایت ان سے کی جائے گئے ، البتہ حلال وحزام میں احتیاط کیجائے گئی تھے اور امسام شافعی فرماتے میں : ۔

من اوليد أن يتب حرّف المغارف بوتمنس مغازى من تم تم يونا جابتا به وه ابن آكا فهوعياً ل على محمد بن إسعاق كيم كاعيال بي -

ئه تاریخ اسادافغات مستندا ، که تبذیب انتبزیب ج ۹ صنط ، صلی تاریخ کجیرج اقیم امنظ -که الجرح دانتدی ج م مشم ۲ مستال برکه تاریخ بغداد ج ۱ ص<u>ال</u>ا -

ابن عدی نے محدین اسحاق اوران کی کتاب المغازی کے باسے میں کمبا کہ و کھیٹرلحدیث عالم ہیں، ان سے ائر علم نے روایت کی ہے ، ان کے فسل وکمال کے لئے یہی کا فی ہے کہ تفو نے امراء و ملوک کو لامین کتا ہوں کی شغولیت سے متا کر رسول الٹر صلی الٹر علیہ و کم محمعازی، آب کی بیثت اور ابت این محال کے دا قعت ایر معنے میں نگادیا ، فیفل وکمال سب سے یہتے ان کوچال ہوا ، ان کے بعدا کیے جاعت نے مغازی پرکتا بیں کھیں مگران میں سے کو لی ابن اسحاق کے مرتبہ کونیوں بہنچ سکا <sup>یک</sup> ابن اسحاق پیسے مدنی عالم ہو حجفوں نے مدینہ کے با مرکتاب لمغازی تکعی ان سے پیلے إبوا لامود نةمصرم عروه بن زبيركي كتاسا لمغازي يحمى اورعبدا لملك بن محدبن ابويجرنے بعندا د میں عبدانشرین ابوکیر بن حزم کی کتاب لمغازی کی ردایت کی تھی ، ابن اسجاق نے مستقلیع کے حدود میں اپنی کتاب بغسدا و ملی تکھی ، اس کے حیند سال بعد ان کی دفات ہوگئی اس<sup>لے</sup> اہل مد*ین* ان سے اسس کتاب کی روایت نہ کرسکے ،ابہتہ مغازی کی روایات کاسا ج کیا ۔ خطیب بندا دی نے نکھا ہے کو تحد ابن اسحاق ایک مرتبر خلیفہ ابو عبفر منصور کے پاکسس کے ، اس وقت اس کالوکا مہدی سامنے تھا ، ابوجیفر منصور نے ابن اسحاق سے کہا کہ آپ اس الم کے لئے ایک کتاب کھدی جس میں تخلیق آدم سے لے کر آئ تک کے صالات ہوں جنائح ابن اسحاق نے ایک کتاب کھی ، ابو عفر منصور نے اس کود کیمکر کہا کہ یہ بہت طویل ہے ہو مختفر ویں ، ابن اسحاق نے محکم کی تعمیل کرکے کتاب المغازی تھی اور نہیں صغیم کتاب کوسکرری خزار مي مفوظ كرد يا يه مبدی کی دلا د*یت م<sup>راسا</sup> میں بو*ئی اور ا پرحبفرمنصور *سالیم میں خلیفہ ہوا، اس وقت مہد*ی ئى تىمە بىچودە بىندرەسال كىتى ، اى زمانە مىس يەكساپ كىمىگى . ابن قىتىبەنے تكھا ہے كرمحدان كى مقام حیرہ میں ابوحبفرمنصور کے پاکسس گئے تھے ، اور دہیں کتابُ المغازی کھی اسی دہم سے

اس کتاب نے عوام و خواص کو قصد کہانی اور نجوم و فلسفہ کی کتابوں سے ہٹاگران ہیں رمول الشر مسلی الشرطلی کتابوں سے ہٹاگران ہیں رمول الشر مسلی الشرطلی کا بیان ہے کہ فلیفہ قاہر بالشرط فلے سرامی ہے کہ ہو عبارے میں موال کیا بالشر خلع سرامی ہے نوعیاس کے فلفا ایکے اخلاق وعادات کے بارے میں موال کیا بیس نے بتایا کہ ابو معفر منصور نے مرتب بہت نجومیوں کو دربار میں مگر دی بمشریانی اور عجمی زبانوں میں نے بالے کو کرائے ، کلیلومنہ ، اقلب دس ، اور دیکر یونانی کر ہے عوام کو رکب پی بوگئ ابن اسحاق نے بیمورت دیکھ کرسے و مغازی کو جمع کیا ہے گیہ

ابن اسحاق کی کتاب المغازی کی روایت ان کے کئی شاگر دوں نے کی ہے ،مگرز ماوی عبداللہ بکائی کو فی متو فی سے مشکرز ماوی عبداللہ بکائی کو فی متو فی ست ایسے میں فاری متابع میں ہوئی ، اسحاق کی افادست سے اس کی روا

له المعارف مدا ي من المركز الخلفاء وكرقابر بالشرمية ٢ .

کی تقی، گھر بار فروخت کر کے ابن اسحاق کے ساتھ ساتھ رہے ، ابن اسحاق نے ان کو دو بار کتاب المغیازی کا املاد کرایا ہستنیراین مشام کامدار زیادہ تربکائی کی روایت پرہے بہت سے ابل علم نے اس کو مختفر کیا کئی علمار نے اس کو تنظوم کیا ا در معضوں سے اسے اشعاری طرح الکمی ، الغرض ابن اسحاق کی کتاب سیرومغازی کے موضوع پر . . . اصل الصول ما نی گئی ، قدمًا ؛ کی طرح ابن اسحاق بمی این کتاب المغازی میں حکمے اضا فرکرتے يب اور ان ك المده كى روايات من محيد اختلاف بوكيا بمثلاً سمعانى في اكي عكر الكواي : قال ذلك معمد بن اسحات بن يسار في المغازي التي يرويها عنته ابراهلوب سعد (الانساب ج ١٥ مكم) محترم ڈاکٹر محدحمیدانشرصا حب حیدرآ بادی ذہبا وی نے بڑی تحقیق و الائش کے بعب ا بن اسماق کے دوشاگر دیونس بن بکیراور محد بن سلمہ کی روایات کوستیرا بن سماق کے نام محسن الع ترکی ہے شائع کیا ہے ۔ اس کا فارسی زبان میں ترحمہ یسی سعدی مے معاصر بادشاہ ابو بجربن سعد کے زمان میں روا ، میں نے اس کا قلمی نسخہ کرا جی میں شہور ما مرتانون محترم خالداسحاق مساحب کے کر خاند میں دکھا ہے۔ ت بالمغازی ابومشتر ابومشر نجی بن عدار طن سندی مدنی متونی بیج سکندی مدنی رح رحمة الله عله بن فوز وم کی ایک عورت کے مکاتب رحمة الشرعلية في مخر وم كى اكيب عورت كيم كاتب غلام تصے ، ان کاحق ولاء ام موسی بنت منصور حمیریہ نے خرید کر آزاد کردیا تھا ، ام موسی خلیف ابوحبفر مصور کی بیوی اور اس کے بیٹے دہدی کی ماں ہے ،ایک زمانہ میں کی حدو د

یں سندھیوں کی بٹری کثرت تھی ران ہی میں ابومعشر کا خاندان بھی تھا ۔ ایک مرتب کیرید

له تذكرة الحفاظ ج اصلاً ١٠ لعيرج إحدث ١٤ على طبقات ابن سعد ج ١ حدالًا -

یه (روین سرومنان) کا ایس از دی نے بامراور کرین میں جنگ کی ، ای میں ابومشر گرفتار بور مریز آئے ۔

ان میں سندھی تقالید وعادت کی جبلک پائی جاتی تھی جہم فربداور رنگ سیاہ تھی ، کان چید سے بوئے سے ، زبان میں لکنت تھی ، عربی الفاظ و حروف انجی طرح سے وانہیں کو سکتے تھے ، کوب کو قعب کیتے تھے ابت ارمیں خیالی کرتے تھے ، مہدی کی ماں اُرمِ موسیٰ کی و لار میں آنے کے بوئ اُن کو آزاد زندگی مل گئی ، ابومعشر مریز کے مشہور نقب او و محدثمین میں سے تھے ذبک نے ان کو حافظ حد سیٹ ، فقیہ اور صاحب المغازی والا خبار معشر کو صدیث ، فقیہ اور صاحب المغازی والا خبار معشر کو صدیث اور تاریخ میں خاص مقام حال ہے ، اور ان کی تاریخ (کا المغازی) المغازی از معشر کو صدیث اور تاریخ میں خاص مقام حال ہے ، اور ان کی تاریخ (کا المغازی) کے انہو اگر نے استشہاد کیا ہے ۔

اور صدیث میں ان کو ضعیف بتا یا ہے کچھ احادیث میں وہ منفرد تھے ، امام شانسی ان روایت کرتے تھے ، انتقال سے دوسال شاخت اختلال و تغیر میں مبتلا ہوگئے تھے تھے ۔

اورحدیث میں ان کوشعیف بتا یا ہے بچھ احادیث میں وہ مقرد مصے ،امام تا می ان روایت کرتے تھے ، انتقال سے دوسال قبل سخت اختلال و تغیر میں مبتلا ہوگئے تھے گئے اور ایت کرتے تھے اور ایک میں الجمعشر کی حدیث میں احتیاط کر انتھا مگر دیکھا کہ احمد بن منبل ایک واسط سے ان سے روایت کرتے ہیں اس کے بعد میں نے بھی انکی احادیث کے بالے میں توسع سے کام لیا ، احمد بن حنبل کا قول ہے کہ الجمعشر صدوق ہیں ،مگردہ سند

کے باجے میں تو ساتھے ہا ، انگربن بن 8 کوں ہے دار کواچی طرح بیان نہیں کر سکتے ہیں اس نے مجت نہیں ہیں<sup>تے</sup>

یزیدبن باردن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ابوجز دنھر بن طریف سے شناکہ ابو معشرتهام آسمان اورتمام زمین والول سے جموٹا ہے تودل میں سوجا کہ آسمان والول کے بارے میں ابوجز اکو کیشے علوم ہوا؟ اسس فخروا تہام کا نیتجہ یہ ہوا کہ انٹرتعالیٰ نے ابوجز ا کوگراویا اور ابومعشرکو اٹھا ویا شیعہ

له شذكرة الحفاظ ج اصطلاء العرج اصط<sup>عاء</sup> عنه - طبقات ابن سعد ج ، مشك - ثبه تبذيب التيزيب - عام تنزيب التيزيب ج ١٠ اصطلاء العرب التيزيب ج ١٠ اصطلاء العرب التيزيب ج ١٠ اصطلاء

MARCED MARCE CALL MARCE MARCE COLOR MARCE ابومعشر مدرینے کے فقہار دمی تین میں خاص مقام دمرتبہ کے مالک تھے مگران کی شہتے سرومن ازى كے عالم ومو مساب اسے زیادہ ہے ، فیمن ازى میں ان کے شیخ ہشام بن عروه اورشاگر در وا قدی بر انفون في مغازى كا زياده معتم علما ي مدين كي مجلسون مي الديم سنكر مادكرا والمعار ان کے شیوخ واسا تذہ این مجلسوں میں اس کا تذکرہ کرتے تھے اور وہ مُسنا کرنے تھے ، ایک مرتب ان کے صاحبرادے محد بن ابومعشرے لوگوں نے دریا فت کیا کہ آپ کے والدنے مغازی كيه ياد كئة ؟ الفون في بتاياكه: فكانوا ببت ذاكرون المغاري فعفظ كانزاكره كرتے تقے اوروالدياد كرلياكرتے تھے اس سے علوم ہوتا ہے کہ الومعشرابت دارہی سے علم المغازی سے صوصی علق رکھتے تھے ا درای زمایزے اس کوز بانی یا دکرتے تھے ، آگے حلی کرای میں ان کوشہتے رونا موری ملی . ابن بی مام نے تکھاہے: احدبن حنبل الومعشركوب ندكرت تتع اورنجت كان احمد بن حنبل يرضاه ، و تعدر عسلمغازى ين بصتير ركعته بي . يقول: كان بصدرًا بألمغازى كه خطیب بنداری نے تکھا ہے: وكان اعلم الناس بالمغازى كه ومعازى كري علم تح . ا بومعشر کے آخری نودس سال بغیدا دمیں گذرہے بسنامھ میں خلیفہ مہدی جج کے بعدمد دیزمنورہ آیا، اس وقت ا بوعشرعلائے مدینہ میں بڑی اہمیت دکھتے تھے، اورہدی کی والدہ ام موسیٰ کی ولار میں تھے، مہرک نے کہاکہ آپ ہمارے ساتھ بغداد طیس ، ہمانے یاس

له أن بغداد جه احديد . كه الجرع والتعدي جه تم اصليم . كه تاريخ بغداد جه احديد .

ردین سرومفازی میدید: ۲۰۰۰ رہ کراہل خانہ اورحا ضربن دہار کودی معلم دیں گئے ، ادرا یک ہزار دینا ربھی دیئے ،اس کے بعد سلالہ میں ابوعشر مع اہل وعیال کے مدسنے بغداد چلے گئے اور زندگی کے اتی دن وہن تحدیث وروایت میں بسرکنے، آخری دوسالوں میں کسنی اوضعف کی وجہ سے پوش توا ک بجارتسي رهي ، اور و بي رمضان منايع مين فوت بوت -ابن اسحاق کی طرح ا پیمنشرنے میں بغدا و ہیں کتامی المغازی بھی ، ابوحبفرمنصورنے مہد<sup>ی</sup> کے بئے ابن اسحاق سے کتاب لمغازی تکھنے کی فرمائش کی اورخود دہی دنے ابومشرکو لیے بہاں بلاکر کتا بالمغازی تکھنے میں آسانیاں فراہم کس، ابومعشر کے سٹ اگر دوا قدی کوخلیفہ ارو رشید مدستہ سے بغدا دیے گیا تھا، ا درانھوں نے وہی ا پومعشرسے انکی کتاب لمغازی کی روایت کی ، ابن سعد نے طبقات میں داقدی کی سکندسے ابومعشر کی بہت کی روایات با کی ہیں ۔ ان کی کتاب کے خاص رادی صاحبزا دے ادر ان کے خاتمۃ الاصحاب محد بن ابو معشرسندی بغدادی ہیں جوا نکے ساتھ مدریزے بندا دگئے تھے، ادر محد بن الم مشرک اسکے صا جزا دے ابوسلیان داوّد بغدادی نے اسس کتاب کی روایت کی ، اوران سے کافٹی حما بن كامل في روايت كى رخطيب في واور بن محد بن ابوم شرك حال مين لكهاب: حدّ الله عن البيع ،عن الى معتنى الفول في والد تحد ساورالفول في یت اینے والدا بومعشرسے کتاب المغازی کی روا كتاب لمغازى، رواه عنه احمد کی اوران قاضی احمد بن کا مل نے رواست کی . دنكامل القاضي له ا بومعتسر کی کتا ہے المغازی کے ساتھ بھی اہل علم نے اعتینا رکیا ، اور وہ مدتوں ان مین مذاول ر ہی ، فتح الباری کتباب المغازی میں بھی جا بجاس کے حوالے سے روایات موجود ہیں ، مشلاً: و که اجزم به سی این عقبة وابومعشر والوا قلای (ج ، منت ) و فى رواية ابى معتشر في مغاربيه (ج، مك" ) فيماً ذكرا صحابُ لمغازى له تاریخ بندادج ۱۳ م<u>۳۲۸</u> س

(تدوین سیردمغازی کیبید: پیدید متهوا يومعشو رج، م<u>27</u>7 ) وعندالامري ان حمزة بن عبدالمطلب اول من عقد لله رسول الله صلے الله عليت ويسلم في الاسلام راحية وكذا جزم به موسى بن عقبة ، وابومعشروالواقدى في آخرين ر ج ، ص<u>طوع</u> ) كتاك لميغازي سيلمان إسيان بن بالرسمي قرشي مدني متوني سئليم رميالته بن بلال مستعمى مكر في عليه قاسم بن محد بن الويكر صديق ميمول ا ورغلام بن ابن سعدے انکھا ہے کہ وہ بربری کٹ کے حمین جمیل مخوسش مبتیت اور صاحب فہم فرا عالم تھے، مدیزمنورہ میں فتوی دیا کرتے تھے لیہ ابن شاہیں نے ان کو مدیز کے بازار کا امیسر بتايا ہے کی سلمان بن بلال تمی نے مدینے کے اجلہ ابعین سے روایت کی ہے ، ان کے شعوخ میں مِشام بن عسَروه ، ا درموسی بن عقبه معنسازی کهشپورعالم دمصنف بیس ، ان کی زیاده روا با یمیٰ بن سعید سے ہیں ، محد بن شہاب زہری سے ملاقات کی ہے ، مگر انکی احادیث کی رواست ان کے المامذہ سے کی ہے ، مدریز منورہ میں سنگ ہے میں فوت ہوئے ۔ تذکرہ نگاروں نے ان کی کتاب المغازی کا ذکرنہیں کیا ہے ،حالانکہ وہ کتال کمغاری کے مصنف ہیں ، اور دوسری صدی کے علمائے مغازی میں ممتاز مقام رکھتے ہیں ، حافظ آ<sup>ین</sup> مجرنے فتح الباری کماب لمغازی میں اس کا وکر *صرتے طورسے کیا ہے اور اس کی کئی روایا*ت بیان کی ہیں ، مثلاً رسول الشرصلی الشرطلم سے اللم کوخیبریں زہرد سے والی بیووید کےسلسلہ يں تھتے ہں : زېرى امس د وك يس منفرد زيسي بس كدوه ولموينفرد الزهرى بدعوالاانها له طبقات ابن سعد ج ۵ صنایح ، المه تاریخ اسار انتقات صل

(تدوين سرومفازی) ۱۲۱۲ سید ۱۲۱۲

یبودی عورت سلان ہوگئ تمی کیونگلیان تی نے ابنی کتاب لمغازی میں اسکو و توق کے ساتھ میان کیا ہے کہ اس عورت نے رسول انٹرصلی افٹر علیہ و لم سے کہا کہ اگرآپ کا ذب ہونیکے تومیت راس فیل کی وجہ سے لوگوں کو سکون بل جائے گا اوراب جمعے انجی طرح معلوا ہوگیا کہ آپ صادق ہیں اوریس لا الد الالڈ قحد رس الٹرک گوا کہ دی ہوں ، اسکے بعد رسول الٹرصلی الشر علیہ و لم اس کے پاس سے جلے آئے۔

اسلمت فقل جزم بذلك سليمان التيمى في مغازية ولفظه بعدة قولها وان كنت كاذًا أرحت الناس منك وقد استبان لى الأن انك صادق وانا الشهدك ومن حضر إنى على دينك ، وإن لا المه الا الله وان محسداً رسول الله " قال: فانص عنها حين اسلمت رج ، هذا )

اور عرق الفقار كربيان مين المحاب ويه جزم سلمان اليمى فى مغازية (ج مسنه ) . ايك اورمقام برب : ووقع فى مغازى سليمان البيى ان النبى صلى الله عليه وسلم لما دحع الخ (ج ، صنه )

سلیات سی کی کتاب المفازی کے یعند آفتباسات ہیں ، کتابوں میں تلاش کے بعد اور سبی مثالیں ل سکتی ہیں ۔

بن مان جومری نے کی خطیب نے ان کے بارے میں تکھا ہے ۔ وكان جليلاً من اهل بيت المعلم ومعلم اورسر اور مديث كمرا ف كيبت والسيروالحدبيث لمه ابن ندیم نے ان کی کتابلغازی کی تصریح کی ہے ۔ وله من الكتب كتاب المفارى و ان كاكتابون من كتاب لمفارى بمى ي-انھوں نے مدینہ میں کتا لے لمغازی تھی اور بغدا دیس اس کی روابیت کی میعلوم نہیں کہ وہ بغداد کب آئے ، ہارون رسٹسیرنے ان کوبغداد کے مشرقی علاقے میں قاضی مقرر کیا تھا، مگر اس کے حیٰدی ون بعد لائا ہے میں انتقال کر گئے ، ارون رشید نے ناز جنازہ پڑھائی اورعباسبی مبنت دہدی کے قبرستان میں وفن کئے گئے ہریج بن نعان جو ہری کا بیان ہے كعبدالملك بن محد بن الويجر بارے بياں بنداد آكر مقيم بوت اور يم فان سے مغارى کی روایات تعمیں جن کوانھوں نے اپنے میجا عبدالشربن ابو بحرسے روایت کیا تھا <sup>تیمہ</sup> كتام المغسّارى ابراميم بن سنعدزهسسُرى مكرني ابراميم بن سنعدزهسسُرى مكرني ابراميم سٹالیع رحمۃ الٹرعلیہ مدمنہ کے قاصنی اور محدّث تھے ،انھوں نےسیرومغازی کی علیم <del>اس</del>ے والدسعد بن ابرائيم زميري ،محدين شهاب زهري ،مشام بن عروه اورمحد بن اسحاق سے حال کی راورا بن اسحاق ہےان کی کتاب المغازی کی روایت کرکے اس کا درسس ویا ، اورانمیں حک و اضا فہ *کرکے خود تھی ک*تاہی ا لمغازی بھی ، جوابن اسحاق کے دوسرے تل مٰرہ کی *روا*۔ سله تاريخ بغداد ج ، مناكم ، تيزيب التبذيب ج ٢ مثث - "كه الغبرست مناه -کے تاریخ بنداد ہر ۱۰ <u>۱۰ میالا</u> ، <u>سنالا</u> \_

تدوین مشرمغازی کیدید: میرید سے کچھٹلف تھی ،سمعانی نے ایک واقع کے من میں ان کی کتاب المغازی کا ذکر کیا ہے يه إت محدن اسماق في كتاب المغازى مين غال ذلك محمد بن اسحاق بن يسار کہی ہے جس کی روایت ان سے ابرامیس في المفازي التي يرويهاً عسنه ابراهيم بن معدنے کی ہے ۔ بن سعل له ـ امیرا بن ماکولانے ایک حبکہ نکھا ہے: ابرائيم بن سعد كى روايت بي ابن اسماق نے قاله ابن اسحات في رواييخ اس کویان کیاہے ۔ اراهيونسعه له خطیب نے امام نجاری کی روایت سے ابراہیم بن حمزہ کا بیان نقل کیا ہے کرابرا ہم بن سعد کے پاس محد ابن اسحاق کی سترہ ہزارہے زائد ہدیتیں احکام میں تھیں ،مغازی ابکے علاوہ ہیں ، ابراہیم بن سعد مرمنے میں لینے زمانہ کے سب بڑے حدیث کے عالم تھے کیے انفول نے مدینے سے بغداد آگرستقل سکونت اختیار کرلی تعی اور انکی اولاد نے عسلمی زندگی بسرکی را ن کو دارون رسشید نے بہت المال کا محاسب ونگراں بنایاتھا ،لقوکھیپ ان کوغنا کے موازمیں بہت زیادہ علوتھا ۔ تتاف المغازي محتر رح | ابوعبدالسُّرمحد بن عمر بن واقدا المحي واقذى مَر ني<sup>رج</sup> سهم کےمولی ہیں ، اتھوں سے ابن جریج ، اوزاعی ، ابن ابی ڈسٹ ، مالک بن انس ہمفیا ن

له الكال ج ٢ صلا ، ته الانساب ج ١٠٠٠ مدار ته تار - تع بغداد ج ٢ مسك

: توری ، رمبیرانی ، ابومعشرسندی ، امام زبری کے بھتیے می بن عبدالشر دغیرہ کروایت

🥻 کی ، اور اگن سے ان کے کمپیز خاص اور کا تب محدین سعد ، ابوعشان زیادی ، محمد بن

ہ وروہ بھی ہے۔ اسماق صنعانی ،احد بن ملیل برحِلائی ،عبدالسّربن حسن ہشمی ، ابو بجربن ابی سشسیہ وغیرہ نے روایرے کی ،

صریت، فقہ تغییر سئیر، مغازی ، تاریخ ، اخبار اور رجال و لمبقات کے جامع عالم تھے، ابن سعد کہتے ہیں کہ واقدی مغیازی ، سئیر، فتوح ، صریت واحکام اور علما ہے کے اخت اور ان کو اپنی کتابوں میں فصیل سے بیان کیا ہے خطیب اور میں فصیل سے بیان کیا ہے خطیب اور سمعانی نے ان کے بارے میں تصریح کی ہے ۔

ده ان بوگوں میں سے ہیں جن کا برحیا مشرق ومخرب برحیا یا ہواہے اور اخبار واحداث کی واقفیت میں انکامر تبرکسی سے چھیا ہوا نہیں ہے اور انکی کتابوں کو اہل علم قافلہ در قافلہ لینے لینے شہروں میں لے گئے ہو مختلف علوم ونٹون میں ہیں بینی مغازی اور سئیر اور طبقات ، اور رسول الشرصلی الشر علیہ وسلم کے واقعات واخبار ہوآ ہی کی حیات میں اور آ بجی وفات کے بعد ظاہر ہوئے اور فقد اور اختلاف علماد اور حدث وغیر برشتی ہیں، واقدی دریا ول ،کریم اور مشہور عی تھے ۔

وهومهن طبق شرق الاس ف وغريها ذكرة ولد يخفعلى احدٍعرف اخبار الناس امرة وسارت الركبان بكتبه سف فنون العلومن المغازى والسير والطبقات، واخبار النبى صلح الله عليته وسلم والاعدا التى كانت فى وقته وبعد وفاتي ملى الله عليه وسلم، و كتبالفقه، واختلاف الناس فالحديث وغيرة للث ، وكان جواداً ، كرمًا ، مشهورًا بالسفاء كه

ابن ندیم نے علمار کا قول تقل کیا ہے کہ ابومخنف عراق کے اخبار وفتوح کے علم

له طبقات ابن سعد ج ه مع م ع ما الله النا بعد الله مع ما مدالانساب ج ١١٥ مداكا

ترون کرنازی پید بعد (۱۲۱) پیدازی بیں دوسرے سے آگے ہیں، اور مدائنی خراسان بندا در فارس کے با سے میں دوسرے سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور وا قدی حجاز اورت پر کے علم میں سب سے برتر ہمیل ورشا فی فتومات کے علم میں میتوں علماء برا برہیں ہے۔ ا برائهم بن اسحاق حربی جو مدست ومغازی کے زبروست عالم اورکتاب المغسّازی ك مصنف إس ، ان كابيان ب كراحد بن صنبل برحمع كو محد بن سعد كاتب الواق ري کے پاس منبل بن اسحاق کومسی کرواقدی کی احادیث کے دوجز رمنگاتے تھے اور دوسر جمعة تك ان كود تحفيروابس كرتے تھے اور دوسكر دو جزر منكاتے تھے ، حالانكواگرا حمد بن صبل خود محمد بن سعد کے بیاں جاکران کا سائ کرتے توبہتر ہوتا۔ امام حربی فے ان کے بارے میں کہا ہے : داقدی مسلمانوں کے سب سے ٹرے عسلمی كان الواقدى امن الناس على ومانتدار تنعره اهل الاسلام. حربی نے یمین کہا ہے: داقدی اسلامی امور کے سسے بڑے عالم تھے كان الواقدي اعلوالناس بالمولاسلا اورجا مبیت کے اسے مین محوکم علم مہیں تھا۔ وامأ الجاهلية فلربيلر منهأ شئاك بندا رجانے سے پہلے واقدی مرسنہ میں سی نبوی میں باقاعدہ مغازی کادرس فینے تھے یوسف بن ابرائم متی کا بیان ہے کہم نے دیجھاکہ واقدی سجد نبوی کے ایک تون کے یاس درس و ے رہے ہیں یو جھاکس چیز کادرسس دے رہے ہیں ؟ تو کہا کہ جزیر من الهغاذى تينى مغازى كے إيك حقركا .

له الغيرست الله - كه تاريخ بنداد جرم ه

المراق واسناد کو یکجار کے مختر طور سے کہا کہ میں بید کی ہے۔ اولیاں کے سے راولیاں کے سے راولیاں کے سے راولیاں کی سندوں کو یکجا کر کے مشترک واقعات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں جس سے راولیات میں تمیز نہیں ہوتی ہے بہتر ہوکہ آپ ہرراوی کی روایت کو اس کی سندسے علیمہ علیمہ علی والیت کو اس کی سندسے علیمہ علی وہ بیان کریں ، واقدی نے جواب ویا کہ ایسی صورت میں بہت طوالت ہوگی رہم نے اس پر رضامت میں کریں ، واقدی تو ایک ہفتہ کے بعد مجلس درس میں آئے ، اور اپنے ساتھ صرف غزوہ احد کے بارے میں میں اجزاء اور بعض روایت میں ہے کہ منوا اجزاد تھے کہا گہا کہ اس سیالیت میں اجزاء اور بیم نے کہا کہ آپ حسبایت تمام رواۃ واسناد کو یکجا کر کے مختفر طور سے بیان کیا کریا ہے۔

لے تارک بنسادچ ماعک ۔ که ایفاً جسمت

ترون كرمنازى يديد بلا ١١٢ ١٠٨ ١٠٠٠ واقدى كى سيرومغازى مين مهارت وعلميت كالمازه ايك روايت كى السعين ا ن کے نقدسے ہوتا ہے محد بن عبدالشرانصاری کی روایت میں ہے کہ حارث بن مشام ہ عکرمہ بن الي جبل اورعياش ابن الى ربي جنگ يرموك من زخى بوكرياس ياس يرك تقيم الى حال میں حارث بن مِشَام نے یانی طلب کیا ،جب یانی لایاگیا توعکوم بن ابی جہل نے حارشہ کی طرف د تھیا اور انفوں نے کہا کہ بیسے عکرم کو یا نی بلا ڈ ، جب عکرمہ کے یاس یانی نے کرگئے تو انفول في عياست بن إلى رسعيم كي طرف و كيا اوركها كم يسطي عياش بن الى رسير كو إلى دو یا نی پلانے والا الیسی حالت میں کسی کے یاس نہ کہنی سکا اور تعینوں حضرات جا اس کمق ہو گئے ۔ ا بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقد واقدی سے سبیان کیا توانعوں نے اس کا شدت سے انکار كيا اوركهاكه تمام علما نيسير إسس برتفق بي كه عكرم بن البحب بعبد صديقي منك اجنادي میں شہیا بولے اس میں کی اخت اون نہیں ہے ، اور عیاست بن ابی ربعی کا انتقال یح میں ہوا ،اور حارث بن مِشام ملک شام میں شامتر میں عمواس طاعون میں فوت ہوئے <sup>کے</sup> واقدی مدینه میں ساج میں بیدا ہوئے اور بیاسٹ سال تک بہاں رہ كرتحديث روایت کی خدمت انجام دیتے رہے ۔ ذریئ معاکش کے طور پر گندم کی تجارت کرتے تھے ۔ حب مي آخر مين بيرت زياده نقصان بوا ، اي حال مين جود وسنحا اور دريا ولي زور برري ، » خرسناه میں بغداد ما نا پڑا اور کم دمبنی حبیبین سیستائیں سال تک و ہاں رہ کر ذوالحجر شن<mark>ع</mark> میں انتقال کیا ۔

بغداد جانے کاسبب خود یوں بیکان کرتے ہیں کہ خلیفہ ارون دستبد حج کے بعد مدسینہ آیا ادر کمیٰ بن خالدے کہا کہ ایسے عالم کو لائٹس کر دجومد بینے کے مشاہر ، متبرک مقالت شہدا کے مفا برا در نزول دحی دغیرہ کے بارے میں علومات رکھتا ہو ، توگوں نے میرانام بتایا

ك العقدالشين في تاريخ البلدالامين ج م ٢٢٥ -

اوركي بن خالدنے آدمي بي كر مجھے عصركے بعد بلوايا ، اور كها كريشنخ! امبرالمومنين جا متے ہي کہ آپ عشاری ناز ہارے ساتھ ادا کریں ،اس کے بعد ہارے ساتھ جل کرییا عجم مشاہر و مقامات کے بارے میں علومات دیں رجنانج میں عشار کی نماز مسجد نبوی میں اواکر کے باہر بحلاتو دیکھیاکہ دوشخص مواری پرکھڑے ہیں اور سامنے روشنی ہور ہی ہے ، بحی بن خالدنے بچھے بلایا ، میں نے ان وونوں کوسا تہ لے ماکرمسے دنبوی کے مقدمس مقامات دکھائے ، وونوں مقام جبرئیل پردورکعت نماز اداکرکے دعاد کی ، اسس کے بعدیس ان کو لے کردات بھر مرمنے کے مشابد ومقابری زیارت کرآبار با اور وه دونول مرمتبرک مقام پر دورکعت نمازیره کردعها، مانگتے رہے ۔ اورجب بجد نبوی میں پنچے توفیر کی ا ذان ہور ہی تھی ، اس کے بعد إرون دسشيد نے مجھے دسس ہزار دینار دینے کا حکم دیا یک وا قدى سنشائير ميں بنداد گئے ،جہاں انكوبڑى سنان وشوكت كى زندگى ملى ، بغداد کے قاصی بنائے گئے ، انھوں نے کتابل مغازی کہاں تھی ؟ اسس کی تصریح بہیں ملتی ہے تبعض قرائن سے علوم ہو تا ہے کہ اس کی تدوین مرمینہ میں ہوئی ، درمیان میں کچھ د نوں شام میں تھی رہے ہیں ۔ ذوالجوسُنتِيع ميں بغداد ميں انتقال ہوا ، اس وقت عبيد هُ قضا، ير ن<u>ص</u>ے مگر سخاوت اوركت ده دستى كى دجر سكفن كانتظام عبى نه بوسكا اورخليفه مامون في كفن عبيا . وا قدی کے بہاں دوآدی ان کی کتابیں تکھنے اونقل کرنے پڑھرر تھے ، وفات کے بعد حیوسو بورے کتا ہیں جیوڑی ، ہر بورے میں دو آدمیوں کے بوجے بھر کتا ہیں تھیں جب وہ بغنداد تح مغربی علاقے سے مشرقی علاقے میں مقتص ہوئے تو ایک سومیں ادنٹ پر ان کی کت بیں لا دی کئیں ، ایک مرتبہ انکی کچھ کت بیں دو ہزار دینار میں فردخت ہونیں <sup>ہیں</sup>

له طبقات ابن سعد ج ۵ صب ۲۵ م و ۲۲ م . که کار یخ بغواد ج م منز ا تغیرست مسکلا .

TO WE WE CONTROL OF THE PERSON OF THE PERSON

واقدی کی کتاب المفازی مردور می علمار دمی ثین کے نزد کی معتبرومستندری ہے اور انعوں نے کتب حدیث کی طرح اسس کی ساعت و روایت کی ہے ، محد بن عباس مزاز بغدادی متو فی سنت میں ابن میوید کی کنیت سے شہور ہیں - انفول نے بڑی بڑی کتا بوں کی روایت کی ہے جن میں ابن سعد کی کتا ب الطبقات ، مغازی واقدی اور مغازی سعیداموی بھی شائل ہے یہ مغازی سعیداموی بھی شائل ہے یہ

احد بن محد بن علی و بوی کہتے ہی کہ حافظ علامزیز بن محسّد شی نے سیّدرہ دن میں مغازی واقدی کا سماع کیا جس کا اکثر حصّہ ان کے پاس تکھا ہوا تھا ، اور ہم نے مغازی واقدی کی روابیت ابو بحرکا غذی ،عن ابیہ ،عن والدہ ،عن محد بن شجاع ،عنہ کی ہے ہے معنہ کی ہے ہے معنہ کی معنہ بی معنہ بی معنہ بی معنہ بی اصغہانی متو فی سمی می عدن بن جم تیمی اصغہانی متو فی سمی می مقی ہے میں اور انفوں نے واقدی سے کی تھی ہے فرح سے کی اور انفوں نے واقدی سے کی تھی ہے

نصوح بن واصل درازانی متونی سیسکیم نے ابوعفی تنیب بن احمد بخاری سے مغازی واقدی کا ساع کیا تھا کیے

داقدی کی کتاب المغازی تین بار حیب حی بے ، پہلی بار این بیا کہ سوسائٹ کلکت سے لئے اور در صفی اس کے بہوئی ، دوسری بار مصر سے معمولی کا غذو طبا عست کیسا تو شاکع ہوئی اور میسری بارس کی اس کا نہا بیت شاندار ایڈیش تین نیم مبلدوں میں کا مارسدن ہونس کی تعلیق دفیق کے ساتھ دارالعارف قاہرہ سے شاکع ہوئی ، میں نے تمینو ل ایش دیکھے ہیں ۔

وا قدی کے بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں اور ان کی مدح کے ساتھ قدرے میں کوئی کسٹنہیں چپوڑی گئی ہمنگر میجے یب بات ہے کسپیم فازی انساب ، اخبار ، تاریخ

له الانساب جره منظ ، كه ايضاً جرو ما يا حكه ايضاً جروم من الم ايشا جرون ا

تدون شيرمغازي كيديد بديد رجال، طبقات اور مدیث کے تقریبؑ تمام صنفین ان کے متاج ہیں اور واقدی کے اتوال و روایات کے بغیران کی کت ایم کمل نہیں ہوتی ہے ۔ خاص طورسے ان کے شاگرد محد بن سعد کے فرمعے ان کی روا یتوں کوآنکھ بندگرے قبول کر بیستے ہیں اوراسستا ذکوکڈاب اور داستان گو كيتے ہيں ، محجه لوگوں نے فتوح الشام اورفتوح مصروغیرہ كو داقدى كى كتاب بجھ كرا وران ستب غلطاوا قعات پرستشقین کے اعتراضات سے مرعوب ہوکردا قدی کو شب کچے کیہ اور لكمعسديا جواكيب تعيكم واستنأن كوكوكها أدريحها جاسكتا ہے اور اب وہی ستشر تین خفیق ا مسار کرتے ہیں کر برکتابیں واقدی کی طرف غلط منسوب ہیں ا در انکی نصنیف نہیں ہیں۔ یهان تک تودرست ہے کہ دوستے علماؤسیرومغازی ادر اہل اخبار وا مدات کی طرح وا مت دی هجی امتکام میں حجت نہیں ہیں ہ اگر کسی عالم نے ان کوصنعیف وکذاب محہاہے توای کے مرتبکے دوسترعالم نے انکوا میلمونین فی انحد میش عمی کہا ہے۔ دا قدی کی کتاب المغیازی میں بجرت کے بعدسے وصال نبوی کک کے عزوات و سَرا یا کا تذکرہ ہے ، بعنی انکی کت اب حرف مغازی پرہے ، کت اب المف زی کے آخریں ابومحمعتم بنسليات مي بصرى متوفى منشاره كاقول ابويز مرجمه بن عبدالاعلى صنعاني سينقول ہے کہ میں نے لینے والدسے واقدی کی کتاب المغازی کے بارے میں یہ کہتے ہوئے مُنا ہے کہ ما اعلم بعد القرآن كتاباً اصح ين قرآن كه بعداس كتاب البيرة سے ولا اخفط من هذه السيرة له ناوه ميم ادرستندكوني كابنين مانتا ابوعتمرسليلن بن طرفان تميى بصرى كانتقال تتهميلهم ميس ببوا اس وقت واقد باره تيرشال کے تھے۔ غالباً خودان کے مماجزادے کا یر قول ہے۔ برالمن درمشام بن عروه اسرى مرتى مدنى متونى سيمام بن عرده بن زبر بن عوام اسدى مرتى المنازي مرتمة الله عليه ما دالمنازي

الماریون سیرون کا اورانی احاد سیت کے راوی ہیں ، مفت عبدالسّری عرض انہے مورہ بن زبیر کے صاحبزادے اورانی احاد سیت کے راوی ہیں ، مفت عبدالسّری عمرانے انہے معر پرانپادست شِفقت بھیرا اور وعادی ہے ، نیز وہ مفت سہل بن سعد محمد جھیرا اور وعادی ہے ، نیز وہ مفت سہل بن سعد مخت اس مالک کی دیروزیارت سے شرف یاب ہیں ، ان کا خاندان حد بہت وفق ہمسیرومغازی اور اخبار وانساب کا مرکز ریا ہے ۔

بشام بن عشروه نے لینے والدسے من ازی کی تعلیم حاصل کی تھی ، مگران کی کتاب المغازی کی روایت ابوالاسودیتی عروه نے مصریب کی .

ا بوتحد وکید بن کثیر مخرو می مک می ماری ا بوتحد و کید بن کثیر مخروبی مکنی متونی ماهای رحمه بیشر و کی مک می می می ماری می مک این شهاب زهری سنت من ایرانیم بن علیه مان که تلامذه میں ابرائیم بن علیم بن ابرائیم بن علیم بن علیم بن علیم بن عرواقدی مغازی کے عالم ومصنف ہیں ، ولید بن کثیر کومغازی سے خصوصی شنف تھا اوروہ اسس علم کی تلاسش و بتجویس را کرتے تھے ۔ ابرائیم بن عمر کا بیان ہے :

ولیدین کیر تفت محدث اسفازی کے جویا اور

ڪان الوليد بن کشير ثفية <sup>م</sup>ر

ك تهذيب التهذيث ج ٥ مستع و ج ١١ صك

تدوین سیرمازی کیبی بیدی علم مغازی کے حربیں تھے ۔ متتبعًا للمغاري حريصًا على لمها-ا بن سعد نے لکھا ہے: ان کے پاس ستیراورمغازی کاعلم تھا۔ كان لمعلوبالسبيرة والمغازى اور وہی نے بیان کیا ہے: وہ مغازی اورسئیرکے عالم وعارف تھے وكانءارقًا بالمغازيوالسير ولكىنە اباضيُّ <sup>تيم</sup> مگرا اعنی بینی خارجی تھے۔ انھوں نے مدینے سے کوفہ کمستقل سکونت اختیار کرلی تھی اور پیس اصلیم میں انتقال کیا ۔ عبدارهمن بن عبدالعزيز صنيفي مكري ميوق المعبدالعزيز منيفيم في المحمن بن عبدالعزيز منيفيم في المريد الترعليه في ابوا مامہ اسعد بن سہل بن منیف رخ کی اولاد سے ہیں ، اسی لیے صنیفی اورا ما می کی نسبت مشہور ہیں ، بعض نوگوں نے ان کو حفت عنان بن منیف کی اولا دسے بتایا ہے ،ان کے شيوخ ميں ابن شہاب زمری ا ورعبدالٹربن ابوبجر بن محد بن حزم انصاری مغازی کے مصنعنے عالم بیں ، اور ان کے تل مسندہ میں عمر بن عمر داقدی مصنف مِغازی ہیں ، کثیرالحد میث محدث اورست برك عالم بن ، أنكمون مصمعذور تق ، ابن سعداور ابن مجرف لكما مي : كان كنير الحديث، وكان و وكير الحريث محدث اورسير وغيفك عالم تقے۔ عالماً بالسيرة وغيرها يه ا ورامیرا بن ماکولاکا بان ہے۔ ان کی بینا کی جلگی می ، کثرالحدسیث ڪان ذاهب<u>البصي ك</u>تيرالعديث

العالجرح والتعدي جهم مملا، كه تيزيب التهذيب ج ١١ صف ١١ ، تكه العبرج احدًا . كه تبذيب التبذيب يطب م

مبيرت كےعالم تقعے -عالمًا بالسيارة ، ك سلامه میں شترسال سے زائد عمیں انتقال ہوا۔ ا ابواسحاق اساعیل بن ابراہیم بن عقبہ بن اسماعيلُ بنُ ابرائهم اسكري مكر في الوعيات قرشي اسدي طرق مدني متواني موالیہ رحمہ الشرعليمولي آل زبر اورمصنف مغازی موسی بن عقبر کے بھیسے ہیں ، ان کے اساتذه مین موسی بن عقبه ، عروه بن زبیر، اور مشام بن عروه اور لما مذه مین محمد بن اسحاق اور واقدى مغازى كے عالم ومصنف بي -ان کے والدین بھائی تھے ، ابراہم بنعقب، محد بن عقب اورموک بن عقب اور مینوں بھائیوں کے درس کے صلقے مسجد نبوی میں علیمہ علیمہ ہوا کرتے تھے۔ اساعیل بن ابرامیم لیے بچاموسی بن عقبہ سے ان کی کتامی المغاری کے راوی ہیں اورانحی روایت سے اس کتاب کا درسس دیتے تھے ، ابن سعد کا بیان ہے: وكان بحدث بالمغازي عن عقه وه ليزجي موى بن عقبى روايت سے مغازی بان کرتے تھے ۔ موسی بن عقبہ کے . ان کا انتقال مدسیزمنوره میں م<sup>ون م</sup>یم میں ہوا۔ مدست وفقه اورمغازی کے بہت بڑے عالم تھے لینے علم وضل کی وج سے عبدرہ قضار کے مستحق تعيم كراب علم كاخيال ب كريون كانفون ني بن امتي كفلات محد بن عبدالشر بن سن كرماته خروج كياتها اس كئ نظرانداز كروئي كئ - ابن حجرف ان كحال

له الا كمال مع م هدار من طبقات ابن معدج ومثراً عن تهذيب التبذيب ج منك! -

میں نکھا ہے: وہ مفازی اورفتوی کے علمیں اہل مریز کے كان من رجال اهل المدينة، علمائے کمارس سے تھے۔ علْمًا مَا لِمِعَازِي وَالْفَتُويُ لِهُ سُنام میں مدر منورہ میں فوت ہوئے ۔ أبو لوسف تعقوب بن أبرائهم بن سعد بن ابرائهم يعقوت بن ابراميم رئم رئ مكر لي ابويرمف ميوب بن ابرام بن معدب ابريم يعقوت بن ابراميم رئم رئ مكر كي ابن عبدالرحمٰن ابن عوف زمري عو في مدني موف منت ما ورحمة الشرعليه حدود مين أيم من لين والدك ساتھ مدمينه سے بغدا و چلے كئے اور خر ا یام تک وہیں رہے ۔ ان کوسکیرومغازی سے خاص تعلق تھا اورمغیّازی کی روایت اینے <sup>وا</sup> ا برائم بن سعد سے كرتے تھے ، ابن سعد نے نكھا ہے : وكان يروى عن ابيه المغازي وه لين والرسم منازى وغيره كاروايت وغيرهاكم یمی بن معین نے بھی ان سے مغسازی کی روایت کی ہے ، ان کا بیان ہے: مسعت الهغاذى من يعقوب مي ني يتعقوب بن ابرابيم بن سعد سيمغاذى کاساع کیاہے۔ ایراهیوین سعد که ا یک مرتبه یحییٰ بن معین سے سوال کیا گیا کہ کیا تعقوب بن ا براہیم نے اپنے والدسے مغازی کی رواسیت عرضاً کی ہے ؟ توانفوں نے کہاکہ ہاں ان کے انداز بیان سے علوم ہوتا ے کرعرض کےطور برروایت کی ہے ،کیونکہ اہل مدینہ کے نز دیک سماع اور عسکہ من دونون برا بربين عيه محدثین کے نز دیک صدیث کی روایت کے دوطر لیقے ہیں ایک سماع یعنی شیخ المه تهذيب التبذيب صِيعًا ، من طبقات ابن سعد مِيكِ، اسه الحرح والتعديل ميس، بشما ايخ مداد ميرا

(July ) \*\* \*\* \*\* (July ) \*\* \*\* \*\* (July ) \*\* ای مدسیت خود پڑھے اور طلبیسنیں ، ایسی صورت میں طلبہ حدثنا ، اخبرنا ، انبا نا کے الفاظ ہے اس کی روابیت کریں گے ، اور دوسے رعن ب بعن طلبہ اپنے مشیخ کو حدیث پڑھکر مُنامِّن ،الییصورت میں طلب قراکت علے فلاں قری علیه وانا اسبع ،حد ثنا، اخبريا قراءة عليه كالفافك روايت كوس كم . یمی بن معین محیتے ہی کر میعقوب بن ابراہم نے اپنے والد کے سامنے ان کی کا المخار پڑھ کران سے روایت کی ہے . ا بواسحاق ابرائهم بن منذر بن عبد الشر ابرائهم بن مئذر حزامی مدنی بن منذر بن مغيره بن عبدالتيزين خالد بن مزام بن خویلابن اسد مزامی ، اسدی ، مدنی ،متوفی ۱۳۳ مع حرتر الشرعلی مغازی کے مشہورعا لم اورعبدالٹرین ومہب مصری کی کتاب المغازی کے راوی ہیں -ان کاسشسار امام مالک کے احلہ المامدہ میں ہوتا ہے۔ انھوں نے امام مالک کے علاوہ عبدانٹربن وہب مصری ،سفیان بن عیمینہ ، ولید میں۔ بن کم اورمعن بن عینی وغیرہ سے روایت کی ہے ، ادران سے کی بن معین ،امام نجار ہ بن مِماحِه ، عَمَان بن سعید وار می ، بقی بن مخلد ، ابوزرعہ اور ابوحاتم نے روایت کی ہے ، عمان بن سعيد داري كابيان عدك : میں نے دیکھا ہے کہ می بن عین ا برام می بن رأبت يعيى بن معين يكتبعن منذرسے عبدالٹرین وہب کی احادیث سکھ ابراهيوبن المنذي احسادست سے میں رمیراخیال ہے کہ وہ مغازی ہیں ۔ ابن وهب ظننتها المغازي له ا برائهم بن منذر كا انتقال مسلما عربي مدينه منوره بن بوا-

له الجرح والتعديل ج إقىم ا صصا ، تهذيب التيذيب ج اصطا .



## <u>باڭ چېكارم</u>

## مختلف برش علمائے میرمغازی اور سفین مختلف برش کے علمائے میرمغازی اور سفین

اسلامی فتو حات کے بعد حضرات صحابہ عالم اسلام کے مختلف ملکوں اور شہر دس بہتیں اور احادث اور انھوں نے لینے لینے حلقہ میں کتاب وسنت اور فقہ وفتوی کی تعلیم و تدراس اور احادث و آثار کی روابیت و تحد سینہ کا سسسلہ جاری کیا ، ان کے بعد ان کے کل مذہ اور تنسبین نے اس سلسلہ کو جاری رکھ کر تصنیف و تالیف کا مشغلہ بھی رکھا اور حد سیث وفقہ کی طرح سیر و مغازی میں کتابیں تعدی کے وسط میں پورے عالم اسلام کے ہم کرنے منازی میں کتابیں تصنیف کرکے لینے بیش رو بزرگوں کے کام کی شہر میں علماتے سیرومغازی نے بھی کتابیں تصنیف کرکے لینے بیش رو بزرگوں کے کام کی

کو فر کے عرف آب کے حصاب کے صفت عرضی الشرعمذ کے دور خلافت میں ساتھ سیکر و مغازی اور کھتے ہی دیکھتے عراق کلیے ایم دینی مسلم کا در کھتے ہی دیکھتے عراق کلیے ایم دینی مسلمی اور کھرے میں کے فیوض و ایم دینی وسلمی اور کھری مرکز بن گیا ، ابلا صحابہ بہاں اقامت پذیر ہوئے ، جن کے فیوض و

و المرات کوف کے اور سری اور سری اس ابر سی بہ بہاں افاست پر بر ہوتے اس کے بول و اس کرات سے کوف کے اس کے بول و ا برکات سے کوف کے گل کو چے معمور تھے ، حضت رابن سعود رضی السُّرعنہ کی ذات مرجع بن ، آور ب مضت علی رضی السُّرعنہ کے دور میں اس کی حیثیت دارالخلافر کی ہوئی تو اس کی علمی و دئی مرکزیت ادر بڑھ گئی اور بیشہر حدیث کے ساتھ فقہ وفتوئی کا دارالعلوم بن گیا ، ہمارے علم میں کوفہ بیں

ب سے پہلے امام شعبی نے مغازی پرکتاب تصنیف کی جس کا ذکر اٹھوں نے کتا ہے الفیج يوعمروعامر بن شراحيل عبى حميرى كوفى متوفى مصنايع رحمة الشرطلية كاسلسار نسب بمين كے ملوك حميركى شاخ ہمدان سے ملتا ہے ، انھوں نے حضرت کی م حضت سعد بن ابی و قاص من مفترزیه بن ثابت خم ، حضت سعید بن زیرهٔ ، حفت الوموکی اشعری حضت ما بربن عابقه في اورمبرت سے احتماص اروصی بیات سے روایت کی ہے ، امام شعبی کا بیان ہے کرمیںنے یاغ موصحابہ کا زمانہ یا یاہے ، ان کا حافظ مبت قوی تھا، کہتے ہیں کہ میں نے عجمی سفید کوسیاه نهیں کہا ، حب عالم نے کوئی حدمیث بیان کی میں نے یاد کرمیا ، اورسی نے كوئى حدميث بيان كى تواس كا اعاده بنيس حيابا ،صحابه كي بعد لين زمانه بيس دى علوم كالمرجع تقے،ای کے ماتھ ا'وی خلفار وا مرار سے علق رکھتے تھے ،تقریبًا دس سال تک عجم کی فتو ما میں شر کیب رہے ،عبدالملک بن مروان نے ان کوشاہ روم کے دربار میں اپناسفیر ببٹ کر بھیجا ، حجاج بن یوسف نے بامیان ( ا فغانستان) کے راجر رتبیل کے پاس سفارت ہیں تھیجا مُكرِسْتُ حِينِ حَجاجَ بن يوسف كِيمنظا لم كخِلاف ابن اشعث كى زيرتبادت قرآ، وعلما اكم سا تھ میں دان میں آگئے اور ششیع میں شکست کے بعد دوسکے شرکا، کی طرح نوماہ کک لینے مکان میں روپوشش رہے ۔ اس سے پہلے سٹ ہے میں مختارین ابوعب پھنٹی نے کوفہ پرغلبہ حاصل کرکے ہبت سے لوگوں کوتسل کیا ،توامام شعبی آٹھ ما ہ <sup>ن</sup>ک مدین<sup>ی</sup> منورہ میں حف<del>ت</del> عبلت بن عمر*رخ کے پ*یاں انھوں نے غزوات وفتو حات برکتاب الفتوح مکھی تھی ،جس کا ذکرخود کیا ہے۔ تحمیتے ہیں کرجس زمانے میں حجاج بن یوسف کے خوف سے لینے مکان میں رو یوسش تھا،

اعلان ہواکہ جوشخص خراسان کی مہم برقستیہ بن سلم باہل کے ساتھ نکلے گا اس کوا مان ہے ، ہس اعلان مواکہ جوشخص خراسان کی مہم برقستیہ بن سلم باہل کے ساتھ نکلے گا اس کوا مان ہے ، ہس اعلان کے بعد میں بھی اس مہم میں شریک ہوگیا قستیہ بن سلم فرغانہ آیا اس وقت میں خفیہ طور سے اس کی فوت میں تھا ، ان کا بیان ہے :

میں قستیہ کے نشکر میں فرغانہ آیا ، ایک دن
اس نے در بار عام کیا ، میں نے اس کو دکھیکر
کہا: اے امیر! میہ بیاس غلم ہے ، اس نے
پوچھا تم کون ہو ؟ میں نے کہا کہ یہ نہ پوچھنے
وہ سبجھ کیا کہ میں بعی رو پوشوں میں سے
ہوں ۔
اس نے دفتر منگا کر کہا کہ اس میں کھو بعنی
این علم کا مسودہ تیار کرو ، میں نے کہا کہ
مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے ، بھرمی اسکے
کا تب کو املاء کرانے نگا اور وہ دیکھ رہا تھا
یہانتک کرکا تب کتاب الفتے لکھ کرفارغ ہوا۔
یہانتک کرکا تب کتاب الفتے لکھ کرفارغ ہوا۔

فلوازل مع قتيبة حتى التينا فرغانة، فجلس ذات يوم قد برز فنظرت الميه، فقلت : ايماآلا عند علم، قال : ومن انت ؟ قلت : اعيذ له لا تسأكن عن ذلك، فعرف أنّى ممّن يخفى نفسه ، فدعا بكتاب، فقال : اكتب . يعنى مسودة كلا . قلت : لستُ ممّن يحتاج ، فجعلت المى عليه ، وهو ينظر حتى فريغ من كتاب الفتح . له

قیب بن سلم نے سامی میں فرغا نہ شہر کا محاصرہ کیا اور اس کے قلع جات فتے کر کے وہاں کے گھوڑے ملک شام بھیج تھے ہے اس وقت امام شعبی نے کتاب الفتوت کا زبانی اطاء کرایا تھا ،جس کو اس سے پہلے لکھ چکے تھے ، اس لئے انھوں نے استدائی مسود ہ لکھنے کی بجائے اپن لکھی لکھائی کتاب کا املاء کرادیا ان کا صافظ بہت قوی تھا بقول خود انھوں نے بہت کی کاغذ اور سیاہی سے سروکار نہیں رکھا بلکہ ان کا تام علم زبانی تھا اس لئے بات کھف

لمه تذكرة المفاظ ج ١ مسنث ، مسئث ر كه تاريخ خليف بن خياط ج ١ حشن

(17) XXXXX (17) XXXXX((1)) کتا اللفتح کا اسلادکرا دیا ۔ بعض قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پیکتاب سنت جو ہیں عربیز منوره بین تعمی تقی جب که وه آگه ماه یک حضت عبدالشرین عمرضی الشرعنه کے مکان میرمقیم ننھ اورهمغا زركا كأورسس دستم يمتحره الحيين ونول كاواقع سيركتنبي لينة ملقامين زمول الشرملي الشرعلي ولم كي مغازي بيان كررجيّه نتف بحضنت إبن ثمرجُ بعى وإل موجود تقع ءانفول نے كہا كہ يہ اس لحرج مغازى ميان كررب بي بيس مجيد مجاورين كرما تدموجود تحرك غنطيب بغداوي بضلكها ببيركه الناعم يثلث تتعيي كومهّا ذي بناك كريته بوستة شسعاً تُولِدا : كذكويا بيجوان غزوات مين بها يستدما تقتما نيه اكيب اور دواينة مين بين كتعبي مغياثى بیان کررہے تھے ، ابن عرائے گذر تے ہوئے شنا تو کہا انٹینٹس مغازی کا بھوسے زیادہ حافظ ہند آگر حیابی غزوات ہیں میول الشرنعلی الَّه علیہ وسلم سُرُ مسأرَة شرکیب راج ہوں تھے۔ ام روسته المأمنعي كي فن منازق مل بهارت الاروسعية الشور أستاء مريما أنه ال انداز سپیان کالبمی بین پرمینا ہے کرکٹنا دشتیں اورجا دیم ہوتا تھا ۔ بہری مکن ہے کہ انعیں ا ہام میں انھوں نے مغسازی کے دسس کے ساتھ اسس کی تعددین بھی کی ہو داورای سے فيتح منحه كيفصين املاءكرائي بويسيني طور ينصحلوم نبين كأكماث انفتح سيحكون ي فتوحآ مرادین واور پرکتاریه امامشیں نے کس وقت بھی تقی ۔ ا بن میشام نے ایک مسندسے امام شعبی کی تین روا پات ، راسلام ا بوالعانس بن رہیع بمیست رضوان ا درقدوم مها برین مبشه کے بارسے میں درج کی ہیں ۔ خلیفہ بن نیا طرفے این تاریخ پیں شعبی سے آ ٹھ نوروا پارٹیقل کی ہیں جوخلافت رامشدہ کی فتوحارت، ا ورحفهت علی جمکے محاربات سے تعلق ہیں ، ا خبار و احداث میں ا حام تعبی کے أضى ابو يوسف حدّلا ء لهُ أَرْخُ بنداد مَسِيًّا مِنْ تَهَدِّيبُ المَيْمِيبِ مِيثُ . كَامَ شَيْرِين مِشَام بهرا صفحًا

خصوصي را دي موالد بن سعيد کو في بن ٠ كتناك السيرة مجسالد مريدا في كوفي متو في سيمال عدرهمة أنشه عليه ميرمغازي بن سعيت ريم مكراني كوفي المام مصنف بي رامام عبي سركترت روابیت کی وجہ سے صاحب الشبی کوہندا نے ہیں انکے داوا عمیر ڈومرّان کے نام دیول الٹہ صلی امٹر علیہ وسلم نے دعوتی محتوب روارز فرملا پاتھا ، مجال کہتے ہیں کر میکنٹوب جارے پیسال محفوظ ہے کی ۔ انفوں نے امام تعنی کی مسلطا وہ تیں بن ابوعا زم رمحیدین ابتر میسلا فی و بره بن عبدالرخمن وغیره سے روامیت کی سبتہ اور اُن سے تیم بن شیرسفیان تُوری سفیا ب**ن عین**یہ ،عبداللہ بن مبارک ہیجی بن سعیہ قرفان قاشی ابو بوسٹ وغیرہ نے روایت کی ہم ستیم بن عدی ان کے متصوصی را وی اپیہ رہ مزری عمریں ان کےضعف حافظ کی دبیت مس دورگى روامات شعبى قىيالى . ابن قیتبدنے ان کونشارید ہینی ماہر إئساسید بٹا اِسپے اوا کھاسپے کہ وہ ڑیا وہ تراشیارہ احلات كى روايت كرتے إلى -مجالدین سعیدنے کتاب انسیرہ مکمی تھی جس کی روابینہ جرید بن مازم سنے کی تھی ، اور ان سے انتحار کے وہب بن ہر پر نے کی اور وہب سے ابل عمے نے سکی روامیت کی ۔ ا کیک مرتبر یمی بن سعید قطآن نے لین معفن المامذہ سے پر حیاکہ کہا ں عاریث ہو؟ انھول نے بواب دیا کہ: وببب بن بررركه إس جاتا بون تماسا بسفر تكفيكا اذهب الحاوهب بن برير اكتئب مِكُوالْمُوسِّفُ وَالْدُ اورانِكِ وَالْدِّ بِالْدِرُونِ كَي . المعيرة عن ابيه ،عن مجالد . له المعكارت صطبيح

تروین مشرمفاری پیدید بیدید یجی بن سعید قطان نے کہا کہ تم بہت زیادہ جھوٹ سکھو گئے ،اگرمیں جاہوں تو مجالد بن سعیداس کتاب کی تمام روایات کوعل شعبی ،عن مسروق ،عن عبدالله کی سندسے بیان كروس سكريك ابن ندیم نے ان کو محدث اور راوی اخت رتبایا ہے اور کھامے کہ شیم بن عدی نے ان سے بہت زیادہ روایت کی ہے ۔ امام شعبی کی اخبار واحداث اورفتوحات کے تعلق ام رواتيس مجالد بن سعيد سے مروى ہي . ابو مدزیاد بن عبدالله بن طفیل بکانی عابری کونی ، متناطق المعنی بکانی عابری کونی ، متناطق المعنی می بن اسلامی می بن عبدالله بریکانی عابری کونی ، متناطق می المعنی می بن عبدالله بریکانی کونی الله فتران می در می بازی می مدند مد م داوتی را وی اورکتاب المغازی کے مصنف ہیں <u>۔</u> الهول في ابن اسحاق كےعلاوہ ميدالطول ، عاصم الاحول سليمان الاعمش ، حجاج بن ارطاة ا ور روسکنٹرکئی ائمہ حدمیث سے روایت کی ہے ، ایجے ّ لامنرہ میں احمد بی نبل ، ابوغسّان نہدّ سعید بن ابان اموی کےعلاوہ ابن اسحاق کی کتاب المغازی کے خصوصی راوی ادرسیرت ابن ر بشام کے مصنف عبدالملک بن مشام کوفی بصری شا ل مہیں ۔ بکائی نے ابن اسحاق سے ابکی کتاب المغازی کی روایت میں بڑے ایٹار واخلاص سے کام لیاہے ، گھر بار فردخت کرکے ابن اسحاق کے ساتھ ساتھ رہے اور ان سے روایت کی ہے ، صالح بن محد کا بیان ب: زیاد بن عبدالٹر بہائی سے زیارہ میمج کسی کے ليس كتاب المغازى عند احدٍ یاس ابن اسحاق کی کنائب المغازی نہیں ہے امتيمت عندزمياد، وزيياد في زیاد خودضعیف میں عگرامس کتاب کے باسے نفسسهضعيف، ولكن هوا نئيت

اله الجرح والتعديل ج م صلاح ، تهذيب التهذيب ج ١٠ صنك

السناس فيهذا المكتاب وذلك

میں وہ سب سے زیا دہ معتبر ہیں کیوکر انعون

(تدوين سيرمغازي كيبيرين بين انه باع دارة وخوج يدور مع ابن اينا گربار فروخت كرك ابن اسحاق كرساته ساته حكر كاما ،ادرانسے اس تناكل سماع كما . اسماق حتى سمع منه الكتاك عبدالتربن اوریس کا بیان ہے کہ ابن اسحاق کے یارے میں زیاد بکائی سے زیاوہ کوئی ا ثبت ومستند نہیں ہے اس لئے کہ ابن اسحاق نے ان کوکتاب المغازی کا اسلاء دومرتبہ كراياتها ايك مرتبه حيره مين أور دوسرى باراس طور سے كرايك قريشي عالم كوابن اسحاق نے املاء کرایا اوراس باریمی زیاد بکائی نے املاء کیا انھوں نے بینے تعض مکانات فروخت کرکے كتاب المغازى تحمى سيءيه عثمان بن سعید داری کا قول ہے کرزیا د بکائی مے منسازی کی روایت میں کوئی حرج ہمیں ہے ،اس کے عسکاوہ میں یہ بات نہیں ہے ، ان ہی کا بیکا ن ہے کہ ایک مرتبہ می<del>ں نے</del> یمیٰ بن معین سے دریا نت کیا کہ میں مغازی کس سے عصل کروں ، یونس بن بگیر سے روا مرنے والوں سے یا دوسروں سے م توانفوں نے کہا کرتم بکائی کے شاگردوں سے مغازی دکیع بن جرآح کا قول ہے کہ بکائی اس سے بہت اعلی وارقع ہیں کھیوٹ بولیں امام احدین منبل کےسا منے بکائی کا ذکرآ یا توکینے لگے کرعبدالشربن ادربس ان کے پایے میس امچی رائے رکھتے تھے وہ صدوق ہیں سمعانی نے تصریح کی ہے کہ بکائی نے بغداد آگرا بن اسحا سے مغازی کی روایت کی ، اور محد بن سالم سے اس کوحل کیا ، اسس کے بعد کوفہ والیسس آگئے اوروہیں بزائہ ہارون سشامہ میں فوت ہوتے کیے تحتاك المغياري يحلي بن إبوالوب يحلى بن سعيد بن ابان بن سعيد بن عاص سعيب اموى ، كوفى م ابن سعيد بن اميد بن عليش قرشي اموى كوفى متوفى

منون التهذيب ٣ صصع. كا الجرح والتعديل جراقهم وشق . كه ايضاج اقمم ويسم يكه الانسا بمعانى جرم المه تهذيب التهذيب ٣ صصع . كه الانسا بمعانى جرم

(ترون يرمنازى) پينديد (١٣٩) پينديد ايارا) سواید جمة الشرعلیه ، حافظ عدمیت ،عالم سیرو مغازی ، اورابن اسحاق کی كتاب المغازی كے رادی اور خورکتاب المغازی کے صنتف میں وطن کوفہ تھا آخری عمریں بغداد چلے گئے تھے ، صاحبرا وسيسعيدين كيلي ن لين والدس روايت كى بى كىمسيىر بعائى محدن معيد اورعوفی نے ابن اسماق سے كتاب المغازى كى روايت ساعاً كى ب اور مين ، قاضى ابوبوسف ا ور دومسر سے ساتھیوں نے عرضگ روایت کی بعنی ہم نے ابن اسحاق کے سامنے ان کی کتاب المغازي رهمي ہے ، البتہ قاصی ابو يوسف نے تھوڑا بہت ساع كيا ہے ليه ابن سعدا درخطیب بے تصریح کی ہے کہ انفوں نے محدین اسحاق سے مغازی کی روایت کی ہے ۔ کے اور وہی نے اس میں اشت اضاف کیا ہے ۔ وحمل المغازى عن ابن اسعاق الحول في الراي اسحاق سركاب النازى يرحكر واعتنى بها، وزاد فيها النبياء كه فسومى توم دى اوداس مي العالاكيا. ان كا اُنتقال نصف شعبان ياشوال تشاكيع ميں جواء انتى كتاب المغازى البنظميں بہرت بعد تک متدا ول رہی ہے ، حینا نئے محد بن عیاس خرآ از ابن جیوبہ بغدادی متوفی مشت**رہ** نے طبقات ابن سعد، اورمغازی وافدی کے ساتھ سنشا زی سعید اموی کی تھی دوامیت کی ہے یک یمیلی بن سعیب در کے کئی کلامذہ نے ان کی کتا میل لغازی کی روابیت کی ہے ،اکن میں ان کے صاحب زادے میب دبن کی بن سیب داموی بہست مشہور اور صاحب المغازي بن به حافظا بن حجریے مغازی اموی کا ذکر نتح الباری کتائے المغیّاری میں متعدد مقالماً پرکیا ہے :مشئلًا وعندالاموی وفی مغآزی الاموی حدثنی اب عن اب اسما

تدوين ميرمنازي الديد بعيد ام<sup>ويم</sup>، وقد روى الاموى في المغازي مير) ، وذكره الاموى في المغازي رصير ) حب عندالاموى ان حمزة بن عبد المطلب اول من عقد لم رسول الله صل الله عليه وسلم في الاسلام راية وكذا جزم به موسى بن عقبه و ابومعشسر والوافتدي سي ) سختاب المغساري يونس بن ايويمريونس بن بحبربن واصل سشيباني كوني تحبیب رشبیا نی کو فی <sup>ح</sup> امتونی <del>(۱۹ ی</del>رمردانهٔ علیمولی بی شیبان م حافظ حدسيث ، فقيه ومورّح اورمحد بن اسحاق كم لميذخاص اوركتاب المغازى كمصنفت بي . محكرٌ مظالم كه اميروعاكم تقع ، امراه وحكام متعلق ركفته تقع ، ذبي في تذكرة الحفاظ مين انكو الحافظ ، العالم ، المورّخ ، صاحب المغارى اورالعبرين الحافظ صاحب لمغارى ك القاب س يادكيا ب داه اور ابن سعد ف تكما ب: وهد صاحب محبدل من اسمح أق وه إين اسماق كرشار و اوركما الغفازي کےمصنف ہی ۔ وصاحب المغازى ك یونس بن گبیرنے ابن اسحاق سے کتاب المغاڑی کی رو ای*ت کرکے قدما ، کے طریقہ بر*اس میر ووسرى روايات كاضافكيا اور زيادات واضافات كى وج سان كى كتام المغازى كمشقل حیثیت بادگی اورعلما بسیرومغازی اور ایل تواریخ واخیا رفے اس کے ساتھ خصوصی اغتیاء کیا۔ خلیفرین خیاط متوفی سی این خاری ٹاریخ میں ان سے روایت کی ہے منشلاً مسالی یں پزیربن معاویرکی وفات کے مبتیان میں لکھا ہے : فری علی ابت بحدر وانا اسبع عد اللبث قال الغدرج احث است مست يوهي عبدالشين زبركي شهاوت كربيان بين تكفاح كرو قری علی ابن بکیروانا اسمع عن اللیت قال (ج اعتیام) کشیره میں ایک روایت کے www.KirabaSunnat.com له خركة المفاظم الدوم العرم العاس من طبقات ابن سعد ج و مدوم. سلسله میں لکھاہے: قری علی ابن نبکیووانا اسمع عن اللیث (م و و ک یہ تینوں روایات ایک ہی سندسے ہیں -

غزوهٔ خیبری کھاہے: فحد ثنا ابوکریب قال: حد ثنا یونس بن بکیر قال عد ثنا المستب بن مسلم الاودی (مرچیہ) .

مافظ ابن محرف فی الباری کابلغازی پیش پوش بن بکیری کتاب لمغازی کا مواله دیا ہے مشلاً خاخرج دالحاکم) من طریق یونس بن بکیر، وهو فی المغازی روایت من طریق عائشته بنت سعد عن ابھا قال الخ (، مدعی) ووقع فی روایت پوش بن بکیرعن الزهری (، صدی ) و فی روایت یونس بن بکیری زیادات المغازی (به المعازی روایت یونس بن بکیرون روایت یونس بن بکیر و ندا عند یونس رمیدی و نونس بن بکیر

یونس بن بحیری تاب المغازی کے دوصے فاس کے شہر قرد مین میں تھے جن کوئم آ ڈاکٹر حمیدالشرصاحب حیدرآبادی فرنساوی نے اپن تحقیق تعلیق کے ساتھ سیرت ابن اسحاق کے نام سے شائع کیا ہے جو کتاب کی ابت دائے ۔ ۱۹ صفحات تک ہے ۔ اس پی شیخر روایات براہ راست ابن اسحاق سے بی ، اس کے ساتھ دوسے کئی شیوخ واسا تذہ کی روایتیں بھی ہیں جو غالباً کتاب کا جو تھائی حصر بی ، بہارے خیال میں یونس بن بحب سر کی اسس کتاب کوستے رابن اسحاق سے تعبر کرنا الاکٹر میم انگل کے اعتبار سے صبحے ہوسکت کی اسس کتاب کوستے رابن اسحاق سے تعبر کرنا الاکٹر میم انگل کے اعتبار سے صبحے ہوسکت کی اس کتاب کوستے رابن اسحاق میں بورنا دوات سے میمل کیا ہے ۔ ابن حجر نے ایک مقام پر اسکی کو اصل قرار دے کر اضافات وزیادات سے میمل کیا ہے ۔ ابن حجر نے ایک مقام پر اسکی

تمرت كيم كردى ب: وفي رواية يونس بن بكير في ميادات المغازي، (فع البارى ميميم) اس كے باو جود يركيا كم دي وعلمى مندمت بے كرابن اسحاق كى كتاب المبتياء والبعث والمغازى کامعتد بعصته اصل صورت میں سامنے آگیا ہے اورت پر این میشام میں ہوگی ہے ، اس کی بڑی حد تک المانی ہوگئی ہے۔ كوفى المبهاني متوفى سيشليع رحمته الشيطير نے اسماعیل بن ابان ، ابونعیم ،عباد بن بیقوب ، ادرعباس بن بجار وغیرہ سے روایت کی ، اور ان سے احد بن سی امبہان بنسین بن بی بن محد زعفرانی محد بن پزید دطال وغمیرہ سنے روامیت کی ہے ابونیم نے ارت کے اصبہان میں ان کوغالی رانفنی بتا یا ہے راس لئے ان کے بعالی ً خے ترک تعلق کردیا تھا۔ انفوں نے ایک کت ب" المنّا قبط لمشالبٌ انکمی ، وگوں نے کہا کرتم اسس کتاب کوظا مرکر کے اس کی روابیت کرو ، انفوں نے ہوتھاکہ کونساشپرشیعیت میں غلور کھنت ہے ، نوگوں نے اصبہان کا نام نیا ، انعوں نے کہاکہ اسس کتاب کی رواست میں اصبہان میں کروں گا۔ چنانچہ اصبہان جاکراسس کی روایت کی تمسس لادین محدین علی داؤدى مصرى نے طبقات المغسرين ميں ان كا تذكره كيا ہے اوران كى تصانيف ميں بيرك نام كتابيلغثازى كانكعا بيطي ابوسفیان دکتے بن جراح روّاسی کوفی استفیان دکتے بن جرآج روّاسی کوفی متوفی م استار میں براح روّاسی کوفی استفیار میرد الله علیمشہور قائم الیل صائم انہار محدث وفقيديس ،امام الومينف كتلميذخاص ادران كيمسلك كيمفتي إب ودمنازي له طبقات المغربي ج احدًا وصال

THEY! WE WANT OF THE WANTED THE W كے بھی ممتازعا لم تھے مشہورا مام مغازی ولید بن سلم دشقی صاحب کتاب لمغازی وکیے كرمعاصر تق وان كے إر على ابن مجرف كما يك : کان الولیدن اعلومن وکیع بامو ولیدوکیع سے زیادہ عممغازی رکھتے تھے۔ المغازى له اص عبارت مصعلوم بوتا مح كوليد بن سلم اور وكيع بن جراح وونون معسّاهم على المغنازي ميں نماياں حيشيت كے مالك تھے ، البته وليد بن الم وكين سے الكے تھے اور انھوں نے اسس فن میں کتاب کھی تھی ۔ ا برعبُدارِمن محد بن عبدالشربن نمير بهوانی خار فی محد بن عبدالشربن نمير بهوانی خار فی مح<u>د بن عبدالشربن نمير کوفی م</u> بنوخارف سے تقعے حوکوفہ میں آباد تھا، انھوں نے لینے والدا درسفیان بن عیشیر، المعیل بن علية ،عبدالله بن ادلسي ا ودى جفص بن غياث ، ا د دمسعد بن اسحاق سبے روايت كى اور ان سے بخاری مسلم ، ابوداؤ د ، ابن ماج وغیرہ نے روایت کی ، بڑے یا وقار اورعلم وقہم، زبروسنیت ا ورفقرواستغنا، کے مہا مع تھے ، احد بیمنبل ان کو درّۃ العراق اورسن بن سفیان ریمانة العراق کے احتب سے یادکرتے تھے ٹیم حدیث وفقہ کے سانڈ منٹیرومغازی کے زبردست عالم اورابن اسحاق سے ان کحسے کتامیہ المغازی کے داوی تقفے ۔ ابن ندیم نے تحدین اسحاق کے ذکریش کھا ہے ۔ ابن اسحاق سيء أنكى كمّاب السيرّة والمبشراء والمعارى كتأب السيرة والمبتدأ والمغازى کی روایت ا برائیم بن سعد اور رواه سنه ، ابراهیم بن سعد ، نفيلى فركى مير منفيل كانام تمسسد والنفيلي، واستم النفيلي ، محمد بن عب الشربى تنيرنفيلى ب م كنيدسند بن عيداللِّم بن غيرالغفيلي، وتوفئ له تهذب التبذيب ويتيه المسطة تذكرة المغاظ مين بتبذيب التبذيب ميهم ، العيرج امشام .

الوعبدالرحمٰن ہے بہتااھ میں حسران میں سينة اربع وثلاثن ومأتني وآرن وتكيئ اماعيد الرحمن يله محسته دبن عبدانشربن نميرسواني خارني كي نسبت مشيشهور بين ، كوفه وطن تنعا اورتفي لي کی نسیت سے ابو عبفر عبداللہ بن محد بن سی بن اللہ کا ان مشہور میں، دونوں کا سب د فات م<sup>یر ب</sup>نیعے ہے ، 'ام کی *تصریح کی وجہ سے بیب*اں محد بن عبداللہ بن نمیرخار فی *کو فی مزا*د ہو سکتے ہیں ۔ محد بنْ علام ا بوكريب بهدا في كو في منه البركريب محد بن علاء بهدا في كوفي متوفى منه المريث علاء بهدا في كوفي متوفى المستدم وحد الشرطيه غير في المستدر المريد المري عبدانشہ بن مبارک میمشیم عروبن عبید ، محد بن مشاسم محاربی وغیرہ سے روایت کی ہے ، یونس بن بحیرسے انکی کتاب المغسازی کے راوی ہیں ۔ ابن عقدہ کا بسیان ہے کہ کوفہ میں ابوکرسیب سے تین لاکھ ا حا دمیت روابیت کی گئی ہیں ،موٹی بن اسحاق کیتے ہیں کہ میں نے ابو کریب سے ایک لاکھ احادیث کاسماع کیا ہے۔ ا بوکریپ یونس بن بحیرسے کت اب المغازی کی روایت کرئے اس کادرس و بیعتے تھے ، محمد بن بین بن حمید نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ ابوکر میب نے ہم نوگوں کو کستاب المغازی کا درسس دینا شرق کیا ، ایک یا دوسبق برمها یا تھاک بعض طلب، کے شور وشغب كي وم سن برمعانا بندكرديا اورز برهان كاسم كعالى ، دوست رون حبب بم ان کے بیان گئے تو انکار کیا اور کیساکہ تم لوگ علید لیارعطار دی کے یاس جاؤ۔ وہ ہما سے ساتھ ہونس بن بھیرسے کت ہے المغازی پڑھتے تھے ، اگروہ رہوں توان کے لڑکے ا حد بن عبد الببار عداروی سے پر صلیا ۔ جہانی ہم طنب صربی عبد البیار عطاروی کی انس میں

نکلے معلوم مواکران کا استقال موجیکا ہے اور ان کے الرکے احمد بن عبدالجبار لینے مکان میں طے، ہم نے ان سے ابو کریب کا پوراواقد سبان کیا ، انھوں نے بتایا کہ بوٹس بن تجریسے كت ب المغازى برصف كے بعديس نے بھرائس كونہيں ديجيا ، اسس كے بعداس كالنخ کال کردیا اورسا تھ ہی نقل کرنے کی اجازت وے دی کی و ا ابوعمرا حد بن عبدالجبار بن محمد بن عطاره احمر بن عبد الجيار عطار وى كوفى بن ماجب بن زرارة تمي عطاردى كونى متوفی سنت مید رحمة الشرعلید یونس بن بحیرسه ان کی کت البلغازی کے راوی ہیں برامیان میں کو فرمیں سپیدا ہوئے اور بنداومیں یونس بن بکیر،عبدالشربن ادراس اوری ابو بحربن عیائش رحفص بن غیات، و کیع بن جراح دغیرہ سے روایت کی، اور ان سے ابو کرن ابی الدنیا ، ابوالقاسم بغوی ، قاسم بن ذکر ایسطرز دغیرہ نے روایت کی ۔ خطیب نے لکھا ہے: انعوں نے کوفر سے بغداد آکر و باب قلاب فلان قەم بىغداد وحدەث بىاعن ... اور بینس بن بجیرسے مغازی ابن اسمساق کی وعن يونس بن بڪيرمغازي روامت کی ۔ ان اسحاق که -محد بن سین بن حمیہ د کے والد کا بیان او پر گذر حیکا ہے کہ ہم لوگ ابوکریب کی ہرا۔ کے مطابق احمد بن عبدالمبارعطار دی کے بیاں گئے ،امس کے بعدان کا بیان ہے کہ اس وقت وہ کبور بازی کررہے تھے ہم نے واقع سیان کیا توانفوں نے کہا کہ اس کت اب کے ساع کے بعد میں نے اس کود تھیا نہیں ہے البتہ کتا ہوں کی زنبیل میں ہے تم لوگ تلامش کرد ، جننانچ میں نے الامش کیا تو ال گئی ، اسس پر کبوتروں کی بیٹ پڑی ہوئی

له ارت بنداد ج م من ٢٠٠٠ عنه ارت بندادج م من ٢٠٠٠

تمقى ادرائسس ميں قديم خطامي احمد بن عبدالجبتيار نے لينے والد كےساتھ ساع كى تفريح تھى -میسے کہنے برانعوں نے کتاب مجمعے دیکرنقل کی اجازت دیدی۔ م اسس کے بعدخطیب نے سکھا ہے کہ انھوں نے اپنے والد کے ساتھ مغدازی ابن آت کے مین د اوراق کی روایت کی تھی ہوسکت اے کہ انھوں نے یونس بن بگیرہے بوری کتاب کا سماع زکیا ہو بلکہ ایسے والدسے کیا ہو ، اور یہ بات انکی روایت میں صداقت ادراحتیا کی دلیل ہے یک کے علمائے سیبرومغازی | بصرہ بمی عهدفار دق میں آباد ہواہے ادر کوفہ کی طرح و ال مجی اجله صحابه و ابعین کثیرتعال میں کتاب وسنت ، فقہ وفتوی اورسیرومغازی کی تدریس وتعلیم مین صوف تھے، تصنیف ا تالیف کی سِلسلہ بی جاری تھا اور مجاز کے دونوں شہر مکہ مکرمہ ادر مدیمیز منورہ کی ط<sup>ہم</sup>ے بوا ق کے دو نول مرکز نفے ۔ كناب الهغازى (سيرت ابن مشام) | الومحد عبدالملك بن بشام بن الو عبُدالميلَكُ بنْ مِشام حميري بصري حميري معانوي بقري موقي مثاليم رحمة الشرعليه كاوطن بصره يءمكر تصرین مشقل طورسے آباد ہوکروہیں مشامیرہ میں فوت ہوئے ، تاریخ سیرومغازی ، انٹ ا دب ا در نوکے مشہور عالم ومصنف تھے انھوں نے محد بن اسحاق کے شاگر درشد زیاد بن عبدالتر بجا لیٰ کوفی کی ابن اسحاق سے روابت کردہ کت اے المغازی کو اصل قسسرار و بحراسس میں مک و اضافہ کیا اور اسس کی ٹینقیے کی ، ذہبی نے نکھیا ہے :

سله تادیخ بندادج عدق ، تهذیب انتبذیب بر احدے وصتے

ا ہوممدعبدا لملک بن جشام بھری کوی ہ معاصب لمغازی ہم جنھوں نے کستاب لسیرۃ کوبہترین ا ٹداز میں مرتب کیا اور اس کو ابن اسحاق کے شباگر و بکائی سے نقل کیا ۔

یمی ابن بشام چرمبخوں نے دسول انٹرمسی معلی ایک انٹرمسی معلی معلازی وسیم مصنف ابن اسحا ق کو جمع کرکے اس کو فہندس کیا ا دراس کی کمبندی کے جسکی شرح مہسیلی نے کی ہے ۔ اور یمی کما ہم سکتی ابن مہشام کے نام

سے توگوں کے اِتھوں میں ہے ۔ ابومعمد عيد الملك بن هشاً البصرى الفوى صاحب لمغازى النى هذب السيرة ونقلها عن البكائي صاحب ابن اسحاق له اورابن فلكان في كان في ك

اورا بن صلكان ت سخاسي : هذا ابن هشام هوالذى جمع سيرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغازى والسيرلاب اسحاق وهذ ، كاولخصها وشرح السهيلى ، وهى الموجودة بايدى الناس المعروفة بسيرة ابن

هشام يه

ابن مشام نے نکھا ہے کہ انشارائٹریں اسس کتابی ابتدا جھٹ اسائیل اور انکی صلبی اولاد کے ذکرہے کروں گا۔ اور ابن اسحاق کی بعض الیی ہاتوں کوچھوڑوں گا جن میں ترسول انشر صلی انشر علیہ و لم کا ذکرہے اور نہ قرآن میں ان کے تعلق کچھ نازل ہوا ہے نہ ان کے ذکر کی کوئی وجہ ہے اور نہ ہی ان میں کسی واقعہ کی شہاد سے برا بن اسحاق کی کتاب کے ایسے اشعار کو بھی جھوڑ دول گاجن سے میری تحقق میں اہل علم ناوا قف ہی نیزائیسی ہاتوں کا ذکر جھوڑ دول گاجن کا ذکرنا مناسب نہیں ہے اور عض تو گول کی ناگواری کا باعث ہیں ۔ اور بکائی کی روایت سے ان کا ثبوت نہیں ہے ۔ ان کے علاوہ سب

له العرصي . كه وفيات الاعيان ج اصلا .

ما يم مفصل سيئان كرول كا . ستشيرا بن مشام كى روايت اس ك صنف سند ا بوعبدالله محد بن عبدالله بن عبدالرحيم برقی مصری مولی بی زمرہ نے کی ہے ، اپنے مقام بران کا ذکرا سے گا۔ ابن مِشَام کی تصنیفات میں ایک کتا سیاشنا بان چریکدانسا ب میں ہے اور ایک ب كآب سيريث علق الثعار كى مشهرة على سبته بمكر بتومقبوليديد وشهريت سشيرإن بشام كوظين بوني نسي اوركماب كونين بيرني به الوالقاسم عيوالزنش بن عيشكه الشابن الترسيلي الدلسي متوفى لمشي عرقت الشاعلب ية الروهن لانف ك نام سے ستیراین بہشام كى بہترین اور فی سشرح تھى ہے اور ا كھ سے ميس سے زائم کت بوں سے اس کوعمل کوا ہے ۔ كَتَاكِ الْمُعْتَ الْهُ كَا الْمُؤَكِّسَ عَلَى الْهُوالْسَنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤَلِّسُ الْمُؤْمِدِي عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ بن محست المعرى مسكاك المفازي رعمة الشطيع لي عبدالمن بن سمره بس ، ان کی وادریته مصلیعه میں ہوئی ، اصنی وطن بسرہ ہے، وائن میں تنقل سئونت -اختیار کی مجدیغها و چط میخته اوروبی انتقال کیا ، لیننه و وریخطیم مورخ ماهرانسا ب اور فتوحات كحزبردسمية عالم ومصنف اوراشعار كحدادى تحفرك ابوالعبائس احمدين يجي كا قول سبند: جِیْتَحُص جا لمبیت کے حالات معلوم کرنا میاہے مينازاد اخبار الجاهاسة فعلسه وه الوعبيده كى كَ بول كو راجع اور سخفل سادى بكتد الى عسدة ومن اراد اخمار

له تاريخ بنداد ج١١ صك .

الاسلام فعلىيه يحتل لملأتني

د در کے حالا معلوم کرنامیا، وہ ماائی کی کتابو کو بھے

تروین کشیرخازی کیدید ۱۲۹ کیدید در ابتهاری ان کے تلایذہ میں زہربن بکار ، احدین ابو تینٹمہ بن احد بن حارث خر ّار ، حارث بن ابو اسامه اورحس بن على بن متوكل وغيره بس -ا بن ندیم نے تقربیبًا چھے صفحات میں مدائن کی تصانیف کے نام و نیے ہیں اور کشت فى اخبار النبى صلى الله عليه وسلم كتمت كتاب المغازى اوركتاب السراياكاذكم کیا ہے ۔ نیزرسول الشمیل الشرعلیہ وسلم کی سیرت ومغازی کے متعلق ان کست ابوں کا ذکر کیا ہے : (۱) کتاب امہات النبی سلی الشرعلیہ وسلم ، (۲) کتاب صغة النبی سالم عليه وسلم (٣) كتاب اخبارالمنافقين ، (٣) كتاب عهودانني صلى الشرعليه وسلم ، (٥) كتاب نسمية المنافقين ومن نزل القرآن فيه ومن غيربم، (٦) كتاب سمية الذي يوذون النبي صلى الله لربط في ( ير) كتاب سمية المستنبزيين الندين معلوا القرآن عضين ، ( • ) كتاب رسائل بنی سی در به بریسولم ، ( ۹ ) سمّاب کتب لبنی صلی انشر علیر قسیم الی الملوک ، (۱۰) کنان آيات البني صلى الشرعلي وسلم ، (١١) كمّا ب اقطاع البني صلى الشرعليرو لم ، (١٢) كست اب صلح البنى صلى الشرعلى فيسلم ، (١٣) كتاب خَطْب لبى صلى الشرعليروسم ، (١٣) كتتاب المغازی ، ( ۱۵ ) کتاب الوفود ، وفود مین دمضر دربعیه ، (۱۷) کتاب دعا دالبی صلی الشر علقِهم، (١٠) كتاب خبرا لافك، (١٥) كتاب ازواج الني صلى الشرعليبوهم، (١٩) كتاب السرايا ، (۲۰) كتاب عمّال النبي صلى الشه عليه وللم على الصدقات ، (۲۱) كتاب مانبي ابني مسلى الشرعلىية و كلم ، ( ٢٠ ) كتاب حجة ابن بجرالصديق رضي الشرعية ١٠٦٠) كتاب الخاتم والرسل ، (٢٣) كمّا ب من كتب للنبي صلى علييو للم كتا بأ اد اما ناً (٣٥) كت ب اموال الني صلى الشي الشي السيرو لم وكتّاب ومن كان يروعليه بالصدقة من العرب سله راه الغبرست ح<u>سال ، مسما</u>

الوعبدا نشر محدين سعدبن منيع باسمي بصري نزبل ب المعب الرق محتسبة بغداد متونی ستامیر می استری می استری می استری می مولی بی باشم معرف میری نبوت اوری معاصری نبوت اوری کا تب الوا فذی کے بقب سے شہورہی ، حدیث وفقہ ،سپرومغازی ، تاریخ ، اخبار واحداث کے تُقد امام ہیں ان کی ولادت بصرہ ہیں شالیھ کی حدود میں ہوئی کیجیٹی بمعین کہتے ہیں کر محد بین سعید ہمار سے سزد کیب عادل ہیں انکی حدیث انکی صداقت کی دلیل ہے وہ اپنی بہت سی روایات میں تحقیق وتحری سے کام لیتے ہیں ، تحقیق وعدالت اورصہ داقت کی وج سے ان کو تقر سیم کیا گیا ہے ۔ حالانکے اُن کی تصانبیف ان کے استباد واقدی کی کت بوں سے مانو ذہم سینے ارے میں کلام کیا گیاہے رخطیب نے تکھا ہے کہ وہ اہل علم وضل میں سے ہیں ۔ انفول فے صحابہ تابعین اور لینے زمانہ تک کے طبقات میں بہت بڑی کتاب تصنیف ک ہے ۔ دوسسری حکم منصفے ہیں کہ ابن سعد کشیرانعلم ،کثیرالحدیث ،کثیرالروایہ ،کثیرالطلب اوركثيرا لكتب عالم تصرر العول فريث الحدمث اورفق بين كتابين كمي أي الد طبقات ابن سعد کی است دائی و و ملدین ستيرا و رمغازی کے سيان مين بن - ابتداا میں سیرومغازی کے لینے ان شیوخ کے نام دیتے ہیں محد بن عمرا کمی واقدی ، عمر بن غنان بن عبدالرحمن مخزومي رموسي بن محد بن ابرا بهيم تميي رمحد بن عبدالسرين عم ابن إخي زهری ، موسی بن میقوب بن عبدالته رعبدالته بن عبد الرحمٰن زمری بجیلی بن عبد الشر بن ا بوقست ا ده ا نصباری ؛ رمبعه بن عثمان بن عبُ دانشرتیی ، ا برامیم بن اسماعیل بن ا بوحبیب اشهلى ،عبدالحميد بن معفر حكمي ،عبدالحمن بن ابوالزناد ،محد بن صالح تمارسے ابن سعة

تروين كيرمفازى بديد ادا كالميديد إبريوار براه راست روابت کی ہے ، ان کے عسکا وہ محمد بن اسحاق ،موسیٰ بن عقبر، ابومعترسندی سے لینے سلسل سندسے روابیت کی ہے اور اپنے استادوا قدی کی طرح ان سب کی روایات کو پیجا کرکے کتاب لمغاری مرتب کی ہے جو الطبقات الکبری میں شامل ہے، یرکتاب پوروپ اور بیروت میں آ طوجلدوں میں جھیی ہے مگردونوں طبوع نسخے اُنفس ہیں ، کا مل نسخہ ترکی میں اور اس کا فوٹو جامعہ دول عربیب مصرمیں ہے ۔ حسین بن محد بن فہم بندادی متوفی سوئے ہے ابن سعد کسے طبقات کے روایت کی ہے۔ یکتاب مہشہ سے محدثین ادرعلماء کے نزو کی۔ نہیایت مستندما خزرہی ہے۔ ت من المغساري المعصل الواسماق اساعيل بن اسحاق بن حاد بن اسحاق جمضمی لیکری مول ال مربر برم بن بایک جمضمی ازدی من استحساق جمضمی لیکری میری میرید دی متوفی سندادی سندادی متوفی سندادی سندادی متوفی سندادی م رحمة الشرطسيه صاحب المغازى كاخا ندان كتى صديون ككعلم دين قصف الفراحدسيث كرسائة ونياوي ما وجلال ميس متازر إب ، ان كاعضل تذكره قامني عيا من فے ترتیب المدارک میں کیا ہے کی سنتاہم میں بصرہ میں سپیدا ہوئے وہی پروان چڑھے ، بعد میں بغداد کو رطن کیا اور دباں کے مختلف علاقوں میں بھاسوں سال بک قامنی رہے۔ مالکی مسلک کے امام و نامتر تھے ، حبیبا کفطیب بغدادی اور ابن ندیم نے سکھا ہے کیے۔ ابن ندیم نے ان کی تصانیف میں کتاب المغازی کی تصریح کی ہے کیے قاضی عبرسًا ص اور وا وُدی نے کتاب الاموال والمنسازی کے نام سے

له ترتب الملارك ج ٣ منت ، تام<u>انا . ت</u>ه تاريخ بنيلاج ميب ، ته الفي<u>ت</u> م<u>ين</u>

اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وبرك ين جريراردي لصري ازدي بفريمتوني سندم ومراردي لفري ازدي بفريمتوني سندم ومراردي المراي الم والدجرير بن حازم سے كت بالمغازى كے راوى ہي ۔ نيز الحفوں نے عكوم بن عمّار مشام بن حسّان ، ابن عون ، مشام وستوائی ، شعبه بن حجاج وغیرہ سے روایت کی مے اور ا ن سے احمد برخنبل ،علی بن عبدالٹر مدینی ، یجی بن عین ،اسحاق بن را ہویہ اوربہت سے ائم مدست نے روایت کی ہے کی علم مغیازی کے مشہورعا لم نظے ، اسس کا درسس دینتے تھے، اُن کے والد جریر بن مازم متوفی مصلیع نے محد بن اسحاق سے کستاب المغازی کی روابیت کی اور وصِب اَن سےروایت کرتے ہتھے ۔ ا بوحفص فلآسس کا بیان ہے کہم ہوگ دہسب بن جریر کے بہاں سے داہی ہی یمی بن سعید کے پاکسس سے گذرے توانفوں نے بوجیعا کہتم لوگ کہاں سے آرہے ہو ؟ ہم فے تبایا کہ دہرے بن جر برہم *کو کت*اہے المغازی بڑھارے ت<u>ھے</u> جن کی روات انھوکٹ اپنے والدسے کی ہے ۔ یہسنگریخیٰ بن سعیدنے کہا کرتم ہوگ ان کے پاس سے كذب *كثير ليار لوحة ب*وتيه لیچیٰ بن سیب قطان ا بن اسحاق کے بارے میں سنی الرائے کھے ا كتاب المغازى كوكذب كثيربتًا يام . محد بن صالح نطاحی بصری البومبداسریا بو بسر مرب - ب ب معدد من صالح نطاحی بصری الفرطلید المة ترتيب لمدادك جرم عدي طبقات المغسري جائبا مائة تبزي التبذيب مين المجرح والتعدي جرم قسم م (تردين شرنفازي) پيد بيد (١٥٢) پيد بيد مولیٰ بنی باشم ابن النطاح" کی کنیبت سے مشہور ہیں ، اصلی وطن بھرہ ہے ، وہاں سے بغداد آ گرچدیث کی روایت کی رخطبیب بغدادی ،سمعانی اورابن حجرنے ان کوا خیاری ، ما ہر انساب، ١٥ درسيركا راوى تكھاہے انكى تصنيف كتاب الدولسنے ، وہ پہلے مصنف ہيں منفول نے اس اب بین کتاب محمی ہے: وكان اخباريا بنستاية مرادية وه اخبارى انسابسيركراوى تق -للسين وله كتأب الدولة، وهو كتاب الدوله ان كى تصنيف ب، وفيه ا قرل من صنّف في اخبارهاكتاباً عالم برتبعون في علام كالكمي ا بن ندیم نے انکی تصانیف میں کتاب افخاذ از دعمان ، کتاب البیوتات ، کتا از د على الى عبيدة في كتاب الدبياج ،كتاب انساب ازدعان ،كتاب قتل زير بن على ك نام مجى <u>نكھے ہيں <sup>ہي</sup>ہ</u> عمر بن سنت الصري مم البوزير عمر بن سنب بن زيد بن دائط بصرى نزيل بغداد متوتى المستشير رحمة الشرعلية مولى بى نمير، نهايت ثقه ،صادق اللهج، نقیہ، محدث، سیرومغازی اورا یام النامسس ادب وشعرادر نخوکے ماہرا ورصا<sup>ب</sup> تصافیت عالم تھے، زہبی نے تکھاہے: كانبسيرًا بالسيرو المغازى وه میرومغازی اورایام نامس میں صاحب بست يرتع . وامام النامس يحي خطیبُ بغدادی، ابن حبّان ، ابن جوزی نے مبی یہی ایفاظ انکے یارے میں تھے ہیں ا بن ندیم نے ان موضوعات برا ن کی با میس کتا ہوں کا ذکر کمیا ہے جن میں سے ایج المدینہ

ك ارت بغدادج و منص وانساب سماني ج ١٦ مص . تبذيب التبذيب ج ٩ معل .

عَهُ الفهرست وسيه . ي تذكرة الحفاظج ٢ مد . يم الخاندادج ١١ ، تبذي بتبذي بتبذير منة . المنظم منه -

چھپ کئی ہے۔ واسط کے علم سے سیرومغاری میں شہرواسط کی تعمیر تاسیس ہوئ ادر ويحقيري وليحقة كوفه ولصره كالينتكم علم وعلماه کامر/زبن گیاا وریبان معی دوسے شهرنی طرح تصنیف و تالیف کا سلسله شروع موا -ڪتا م المغازي ابومعادي بن ابومازم بشير بن المغازي مين دسناد مختيم بن ابومازم بشير بن قائم بن دسناد مختيم بن بيشير واسلي اسلمي در في سندار ورحمة الشرعلية عاري لاسل ہی، وطن کوفہ اور بصرہ کے درمیان شہر کرواسط ہے بعدیس بغیداد آگئے تھے۔ انھوں نے ابن شہاب زہری اورکیان بن بلال تمی کے علاوہ لینے والد ابوجیازم بشير، مامون بن قاسم بن مهران ، اعمش ، کی بن سعیدانصاری ،عبدالعزر دز بن صهریتیب ه سے حدیث کی روابیت کی ، اور ان سے امام مالک ،سفیان توری ،عبدالتران مبارک صاحبزا د سے سعید بمن ہی شعبہ بن حجاج ، وکیع بن جرآح ،علی بن عبدالشرمد سی ،اما) احد بن منبل وغیرہ نے روایت کی ہے کی ان کاشمارا سنندائی مصنفین میں ہے تبھوںنے دوسری صدی کے دسط میں فقہی نرتیب پراحاد بیث کومرتب ومدون کیا ، ان تصانیف میں کت بلغازی بھی ہے۔ مسل لدین محمد بنسلی دا دوی مصری فے طبقات المفسرین میں اس کا ذکر کیا ہے . وله غير المتفسين السنن فالفق تحميل المتنبي علاده ان كالباسن في الفق ا در کتاب المغازی ہے ۔ المغارى ـ له لةً إينَ بغداد مِيرِهِم، ، تذكرة المغاط عِلَ ٢٢٩ ، العرمية ٢٠ ، تبذيب التهزيب مين، ، ٤٠ طبقًا المفرن م<del>يرم.</del> -

، بن ندىم نے ان كى تصانیف ميں كت بائسنن فى انفقہ ، كتاب تفسيا وركتاب لقرائت کا ڈ کرکسا ہے <sup>لی</sup>ھ بتشيم به بشير في مكريس امام زهرى كى روايات كا اكت يحيف مرتب كياتها جوكس کم بوگیا ، اور شیم کواس کی صرف نوحد تثین یا در گئیں تقیں ، ان کا قول ہے کہ میں تے ز ہری سے تقریبًا ایک سوحدثیں سنیں جن کو تکھانہیں بلکہ یاد کرنیا سعیت بن نصور تحتتے ہیں کہ میں نے رسول الشرسلی الشرعليہ وسلم کوخواب میں دکھیاا درعرض کیا پارسول کئی میں ابو یوسف اور ہم میں سے س کم مجلس میں بیٹھوں ؟ آپ نے فرما یا کہ شیم کو حرا و۔ مشیم بن بشیر نهایت عابد وزا بدا در رعب داب کے عالم و بزرگ تھے کے بغداداً إد بوت مي عالم اسلام كاعلى ودي مرومغازی مرزبن می مدینه منوره کے علمائے منازی ا بومعشرسندی دمحدین اسحاق اوروا مشدی نے یہیں آگراس فن کونصنیف و تدریس کے ذریع بھیلایا ، اسی طرح دوسے شہروں کے ا بِلعلم اورا بِل منكازى اس مركزسے والبسنۃ مِوسّے ، اورا ن كے ثلا مٰدہ نے اکسسس فن کی خدمت کی ہمنے ان میں سے کئی علماء اور ان کی تصانیف کا ذکر ان کے وطن اصلی میں کت ہے۔ كتاب المغسّازى احمد بن محدً ابوجفرا مدن محدين ايو دراق بغواد بن ايوسِّ وراق بغسُرادى متونى سندم رمة الشرطيم المنازي ہمِیْضل بن بحیٰ بن خالد بڑکی کے ورّاق تقے بعنی ان کے لئے کٹا مِیْقل کرتے تھے ۔ انھو<del>ں</del>

ترون كرمارى كالملا يليد المراك الملا يليد ۱ بن اسحاق کےسٹ اگر وا برائیم بن سعدصا حب المغازی سےسیرومغازی کی روابیت کی ہے ،ان کے عسک وہ ا بو بحربن علیاش وغیرہ سے روابیت کی ہے ، اوراک سے عبدا بن احد بن شبل ، ا بوبجر بن خيثمه دحنبل بن آسحاق ،بعقوب بن سشبيبه ، ابوبجربن ا بى الدّ محد بن بحل مروزی نے روایت کی ہے ، انفوں نے ابن اسحاق کی کست اب المغِسّازی ا براہم بن سعد سے صل بن کی برکی مے ساتھ بڑھی ہے ،مگر یکی بن عین نے اسکا اٹھار کیاہے اور کھیا ہے کہ ا براہم بن سعدنے اپی کتاب لمغازی لینے لڑکوں کے علاوہ اورکسی کونہیں بڑھائی ہے ، مخودان کا قول ہے کہ میں نے بیکتاب دوسروں کونہیں بڑھائی ہے۔ خطیب بغدادی نے محاہے کہ ابرائم بن سعدنے یہ بات اپنے او کول سے بہت پہلے کمپی پلوگی ، بعد بیس دوسسرول کو پڑھا یا پلوگا اور اسی زمیا نہ میں احمسکہ بن محمد بن اپوپ ورّاق نے شنا ہوگا ۔ ا یک مرتبر نمی بن میت ابرائیم بن سعدے ابن ایوب کی روایت کے تعلق سوا کیا گیا تو انھوں نے بتا یاکہ ابرائم بن سعد کے *روکے بیقوب نے ہم سے* بیان کیا ہے کہ میسے روالدنے فضل بن کی برکی کے لئے کتائے المغازی تھی تھی مگرفضل بن کی اِس کی روایت د کرسکے منطیب نے لکھاہے کہ ہوسکتاہے کہ ابن ایوب نے اس نسخہ کی هیجے کی ہوادرا براہیم بن سعدسے اس کی رواریت وساعت کی ہو اونیفسسل برمکی نہ م سکے ہوں ۔ بعقوب بن سشیبہ کہتے ہیں کہ ابن ابوب نے ایک بریکی کے لئے ابراہم بن سعد کی کتام المغیّازی مکھی حس کی روایت انھوں نے ابن اسحاق سے کی تقی ۔ بری نے ابن ایوب سے کہا کہ تم ا برائیم بن سعد کے بیرکاں جاکراس کی سیحے کر نو-بحنائج ابرائم بن سعد في اس كويرُ وكرمنايا اوراكس كي تقيم كي -اسحاق بن ابوا سائیل کا بتیان ہے کہیں احد بن ابوب کے ببال گیا اگا ان سے

المروى كرمفازى كالميلية الميلا المالية الميلية الميلية کت ہے المغازی کی روابیت کروں ، میں نے ان سے علوم کیا کہ آپ نے اس کتاب کی *روا* ، براہم بن سعدسے عرضاً پاسماعاً کیسے کی ہے ؟ انھوں نے کہاکہ میں نے اسکی روات ساعاً کی ہے ، انھوں نے اسس پرتسم ہی کھائی توہیں نے ان سے اس کسٹاب کاساع کیا بخطیب نے احربن محد بن ایوب کا تذکرہ یوں مشر<sup>وع</sup> کا ہے۔ ا حد بن محد بن ایوب ا بوحبفروراق فضل بن کی بن خالد بن برمک کیمورق یعنی ناقل اور کا تب تھے ، کہاگیا ہے کہ انھول نے اس کے سکا تھ ابراہیم بن سعد سے مغاز ابن اسحاق کاساع کیاہے ، اور کی بن عین نے اسس کا آکار کیا ہے اوران کے بلیے میں سود کلامی کی ہے اس کے با وجود اہل علم نے ان سے منسازی کی روابیت کی ہے ، احمد بن حنبل ان کے بارے میں ایچی رائے رکھتے تھے ادران کے صاحبزادے عبدالٹر نے ابن ایوب سے حدریث کاسماع کیا ہے لیے عَمَان بن سعد دار فی کیتے ہیں کہ احد بن شہل اور کی بن عبدالسّر مدی ابن اپوپ کے با سے میں اچھے خیالات کا اطہار کرتے تھے ، اور نمیٰ بن عین ان پرحملہ کرتے تھے ، ابو حاتم کا بیان ہے کہ احمد بن محمد بن ایوب کے باہے جس احد بن منبل لا باس بر کہا کرتے تھے۔ او کی بن عین ان پر حملہ کرتے تھے ، حالانکہ اکھوں نے ابن اپوب سے حدیث کھی ہے اور میں نے ان کو دیکھیا ہے کہ طلب کو ابرائم یم بن سعد کی روایت سے کتاب المغازی كادركس ويتح تخف وم أكيت يقء عليه حيكتابَ المغازى عن ابراهيم سمعسًا نى نے عبدالخالق بن نصور كا بسيّان نقل كيا ہے كہ بيں نے كئى بن معين كو كيتے ہوئے شناہے: له تاريخ بغداد برم مسلوم ، صليم . نه الجرح والتعدي ج اتسم اصك .

ترون مفرمفاری کیدید بدید اگرصا حث المغازی بین ابن ایوب نے اس کو انكان صاحب لمغازى سمعها ابرائمیم بن سعد سے شنا ہے تو ہیں نے من ابراهيم فقد سمعها انا ابن اسحاق سے *ش*ناہے ۔ من ابن اسعاق له نیزسمعانی نے تصریح کی ہے کرابن ابوب نے ابرائیم بن سعدسے محد بن اسحاق کی کست ب المغازی کا سماع فضل بن کیٰ بن خالد بن بر کمہ کےسا تھ کیا ہے ، اور یخیٰ بن عین نے ابن ایوب کے بارے میں اس کا انکارکرکے ابن الوب کے متعلق نامنا بات کمی ہے ، اسٹ کے باو ہود ہوگوں نے ابن ابوب سے اس کی روا میت کی ہے کیے ا بن محبینے فتح الباری میں باب قتل انی تبہل میں مغازی احمد بن محد بن ایوب کا حوالہ وما ابوحتان حمن بن عمان بن عمان بن عمان بن عمان بن عمان بن حماد بن بندادی المعنی از بیرزیادی بندادی المعنی از بیرزیادی بندادی المعنی از بیرزیادی بندادی المعنی المعنی المعنی بندادی المعنی بندادی مسترقی المعنی بندادی مسترقی المعنی بندادی مسترقی المعنی بندادی تفيه اى كيساته سيردمغازى اور تواريخ واخبسًا ركمشبورعا لم تصے ، انھوں نے واقد ا برائم بن سعد ، بشيم بن بشير ، وكيع بن جراح ، وليد بن لم سے روايت كى مے ادريا سب کے سب سیرومغازی کے امام ومصنف ہیں ، بیز دوسے رائم سے حدمیث کھے روایت کی ہے : خطیب نے لکعباہے : ۔ وكأن منكبار اصحاب الواقدى وہ واقدی کے کہار کا مذہ میں سے ہیں ۔ کے الانساب ج سرمانی . ہے تاریخ بغیرادج ، م<u>اہمیں .</u>

109 انھوں نے حسّان بن زمر کا قول نقل کیا ہے کہ کذاب رواۃ حدیث سے مقابر کے لئے گار تخ سے بہتر کو نی حربہنیں ہے ، حب بم کسی استاد اور راوی سے سعد ولادت معلوم کرتے میں ،اور وہ اس کوست کرا قرار کرتا ہے تواسس کے صدق یا کذب کومنوم کرلتے ہیں ۔ عسن بن عثمان کہتے ہیں کہ: اس کے بعد میں نے علم تاریخ کو اختیار کیا ،ادرسالط سال سے است علم سیعنق رکھتا ہوں کیہ ابن ندیم کا بریان ہے کہ وہ قاضی ، فاضل ، ادبیب اہرانساب منی ادر شریف لطبع عالم تھے ، وہ تودکتا ہیں نکھتے تھے اوران کے لئے کتا ہیں بھی جاتی تھیں ان کے پاکسس كابول كاببت اجها ذخره تها اسس كے بعد تكھا ب ولمه من آلكت كتأمّعاني (مغازي) عروة بن الزبير، كتاب لهبقات الشعل كتاب القاب الشعراء كبتاب الأباء والامهات يه ، بوحسان زیادی کی کتاب کا نام معانی عروه بن زبیر*صری تسخ پی لسخ* یاطباعت کی غلطی ہے ، بیمغازی عروہ ابن زبرے ، حبیباکہ بعض معاصرفضلاءنے الفہرست مطبوع یورپ کے مطال سے یمی نام درج کیا ہے۔ ا بوحسان زیادی نے عروہ بن زبیر کی کتاب المغازی کو مرتب و مدوّن کیاتھا اور ہکا شماران کې تصانيف ميں پو ناتھا په

ان کا انتقال رحب سائلیم میں چند ماہ زائد ۹ مسال کی عمیں میوا۔ این ندیم نے ان کی وفات سائلیم میں اور عمرہ رسسال حیند ماہ زائد بستانی ہے۔

کتاب المغسّازی احسمهٔ ابو مبغوا صربن مارث بن مبارک نزاز نبداد بن حارث خسسراز لبندا دی امولی ابو مبغر منصور شونی شرویز مرد اینیس

نه تاریخ بندادج، م<u>رسم</u> - که الف<del>یت من</del>ظ -

}\*\*\*\*\* ( ''' دوین شرمفاری پیدید بید ا بوالحن مدائن کے تلمیذ خاص اور ان کی تصانیف کے رادی ہیں۔ خطیب نے تکھا ہے: وه الوالسن مرائني كيث أكرد مي ، انفول وهوصاحب إلى الحسن المدائن نے مرائن سے ان کی تا بوں کی روامیت روىعن الهدائنى تصاميفه ک ہے . اور وہ صدوق اورصاحب، وكان مدوقاً من اهل الفهم معرفت عالم تھے ۔ والمعرفة ليه ابن ندخم بھی انکو حداحب السعد ا مُنی اور وکان داومیت المداشی لکھاہے اورانكي تصانيف ميس كتاب مغارى البي صلى الساعليه وسكر وسراياك وذكرازواجه كاذكركيا ب عيه غالباً به کتاب ا بوالحسن مدائنی کی کتاب المغازی ، کستاب از واج البنی سلی تشم علیے ملم اور کتاب انسرایا کامجموعہ ہے ، جن کواحمد بن حارث خز ازنے ان سے روا وك قدماء كر طريق بران مين اضافه كيا ب اسس ك انكى طرف مسوب بوئى -كتاب المغازي ابواسحاق المغاذى إبرائيم بن إرسحاق حربي بغدادي ابرائيم بن بشير بن عبدالله بن رسيم مروزى حربي بغدادى متوفى مصئليع رحمة الشرعليه كاخا ندان خراسان كيشهر مروكا نفا بعدیں بغداد آکر إلى لحرث کے پاس آباد ہوگیا ،امام حربی سیس شالھ میں سبدا ہوئے ۔ سیس سال کی عمر میں امام احمر بن صبل کے صلقہ در سس میں گئے تو ان کی وفا المام على وين رم -

له تاریخ بغداد جهم مسکا ، مسکا ۔ که انفیسترمسے

تدوين كرمغازى بديد الماس الماس بديد الماسية حربی نے اینے زمانہ کے الم علم سے حدمیث ، فقہ ، نخو ، ادب ، این ، اخب رہمیر مغازی کا علم حاصل کیا ، ایک اندازے کے مطابق ان کے استا ذوں میں ۲۰۵ محدث اور ۲۹ مورُخ ہیں، زہروتقویٰ اور اخفائے حال میں بہت آگے تھے ۔ ں کے مکان کے بیرونی حصہ میں ان کا بہت بڑا کتب خایز تھا جس میں مظیمے کر تحقتے بڑ<u>ے جنے</u> تھے ، ایک مرتبر حرثی ہمار بڑے ادر ان کے روست ابوالقائم <sup>جب</sup>ل عیاوت کو کئے ، حربی نے ان سے کہاکہ مجھے اپنی لاکی کی طرف سے ذہنی پرسشانی ہے ۔ اس کے بعدار کی کو بلایا، دِ ہ حیائے برنقاب ٹو انکرآئی اور کینے لگی کریم لوگ سخت تنتگی میں ہیں ،مہینوںمبینوں موکمی رونٹ اورنمک تک میترنہیں ہوتا ، کل خلیف معتضدینے ایب ہزار دینار بھیجا تھامنگر والدنے قبول نہیں کیا ، اس طرح د دمبرد ل رقم بیسجی مگرواپس کروی ، والدبیا رہیں اور گھر کا بیرصال ہے ۔ برط کی کی باتیں شنکر امام حربی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تم گھرکے اسٹ کونے میں دیجیو ، بہاں بارہ ہزارا جزا، ہیں جن کومیں نے اپنے ہاتھ ہے انکھا ہے . میکرا تبقال کے بعدتم روزا نہ ایک جزو ایک ورسم میں فروخت کنا جس کے پاکس بارہ سرار ورہم ہوں وہ فقیرنہیں ہے کہ ابن نديم نے ان كى تصالىف ميں كت ب المغازى كا ذكر كيا ہے - تھ ان کی تصانیف میں ایک مختصری کت ب اکرام الضیف ۱۳۹۹ میں قامرہ میں چیسی مے اور ان کی ایک کتاب المناسک و معالم طق الیج ومعالم الجزيرة "كے: ام سے افتیالید مورخ الجزیرہ استاد حمد الجا سرفےسٹ نع کی ہے ، یا دونوں کتابیں ہمارے پاکسس ہیں ۔ كِيَّاكِي المنسَّارِي محسسَر بن ابو برمحد بن مي بنسليان بن زيار تحب یی مروزی بغرف ادی رخ دران مردزی بندادی متونی نشام

( تروین کرمنازی کید پید رحمة الشرطليه كا وطن خراسان كاشهرمروتها ، بعديس بغداوكووطن بنايا اورسيب فوت بمعن انھوں نے ابوعبید قاسم بن سلام ،عثمان بن ابی شیب، واو دبن عروضتی سعیب ربن سلیمان واسطی ،علی بن جعد ،حکم بن موسیٰ ،محد بن جعفر در کانی سے روایت کی ،کثیار لحدث اورثقه محدث تصران کے ایسس ابوعبید قاسم بن سلام کی کتاب الطهارت کے کچھ اجزاد نجے من کی روایت کرتے تھے کی حافظ کے وراق مینی اسس کی کت بوں کے نا قل ور کا تہ گئے۔ ان کی تصانیف میں کت ب المغازی ہی ہے جس کی وہ روایت کرتے تھے۔ اس کابیتہ ان کے شاگر و مخلد بن عبفر، انوبسلی دقاق فارسی باقرحی متوفی سن تایع کے حال سے بتہ جلت ہے ،خطیب نے محد بن کی مروزی سے انکی روایت کرنے کی تصریح کی ہے۔ اس کے ساتھ تکھا ہے کہ استداء میں باقرحی نبایت ثقہ محدث تعے مگر بعدیں ان کے دلاکے نے غلطمشورہ ہے کران کوبے اعتبارگرویا ۔ اسی شمن میں محد بن کی مروزی اوران کی کتائے المغازی کا ذکرآیاہے ، یہ غطیب <u>تکھتے</u> ہیں : ر ان کی آخری عمریس انتے داکے نے بیت کی کمیابو تعران ابنه حمله في اخر امره ک ساعت کے دعوی پر امجارا جسیے مروزی کی على ادتعاء اشياء كثيرة ، منهآ كتاب المغازى ، ابن علوركى كتاب لمبنداء المغازي عن المروزي ، والمبتلأ طبرى كى تارىخ كبير، اور ابوعبيد كى كما لبطهارة عنابن علومة وتاريخ الطبرى

واشیاءغیردلا یا به بنده در در مری تابی بازار سے خریدی گئیں اور باقر می از کرے کے کہنے برید کی گئیں اور باقر می

وغيره ـ

الم ارت بندادج م مسال ما كه ايضاً ج ١١ مك

الكبين والطهارة لابى عبيد

المروين كيرمنازى بديد بديد نے ان کے مصنفین سے سماع وروایت کا دعویٰ کیا۔ اسی واقعہ کے من میں باقری کے استاد محد بن مجی مروزی کی کت اب المغازی کا نام لمت ہے ، اسس کےعلا وہ کچھ علوم نہیں خطیب نے ان کی وفات ٹوال شہر م یں اور ابن مجرنے مشاہم میں بتا ان ہے کیے ستنيم بن عدى طائى كوفى بغدادى ابوعبدالهمن تيم بن عدى بن عبدالهمان من من عبدالهمان المعنى من عبدالهمان المعنى من المعنى کے والد واسط کے باشندے تھے ، والدہ منبج کی قبیری تقیس سنیم کوفییں بیدا ہوئے ادر و ہیں نشو د نیا یا گی ، پھر بغداد میں سکونت اختیار کر لی ، اور ہیں نوت ہوئے سمعان نے انکے بارے میں ابوحائم بن حیان بنی کا قول نقل کیا ہے ۔ الهنديم بن عدى كان من علماء ميم بن عدى سيراورا إم الس اور الناس بالسِيكودايام الناس اختبارعرب كے علماء یں سے تھے ہ واخبار العرب ـ كه یر بھی مکھا ہے کہ وہ ثقات سے موضوع سے قریب ترا حادیث روایت کرتے تھے، انھوں نے مجالد بن سعید ، محدین اسحاق ، محددین عبدالرحمٰن بن الی کی ،سعید بن عروبّہ ا ورشعبہ بن حجاج ہے روایت کی ہے ، ان سے روایت کرنے وا لول میں محدین سعد كاتب الواقدي تبي برمحرم ستنتيه ياستنته بسمقام فم السلحيين ٩٣ سَال کی عمر میں انتقال کیا ہیں عبد الشرين سعدر جرى بغدا دى ابوالقاسم عبدالله بن سعد بالريم عبدالله بن سعد بالريم عبدالله بن سعد بالريم المادي

له تبذيب الشيزيب ج ٩ صناه - كه الانساب ج ٩ صلاً ، كه تاريخ بندادج ١٨. صن -

متو فی شیا کم هر رحمة الله علیه کا خاندان سبیت الفیلی لمغازی ہے ، وا دا ا براہیم بن سعد بن ا برامیم نے محد بن اسحاق اور ابن شہرے ب زہری سے مغازی کی رواست کی ججا بیقوب بن ا برائیم نے ان سے روایت کی ا ورعبدالشر بن سعد نے بچا لیقوب بن ا براہم سے روا<del>ت</del> كى، وه يف ووجها يُول عبيدا سراوراحمد سعمريس برب تحد، تقد عالم تحد، معتسام مصيصه بين مثلثه عين أتتفال نبوا بله ا بن ندیم نے ان کو اصحاب سیریں شمار کیا ہے ۔ ز بری کا 'ام عبدانشربن سعب د زم<sub>بری س</sub>یم الزهري، واسمه عيدالله بن سعد الزهري من المعجاب لسيار ملائر سيريس سي اوران كي تقتا سے کستاب فستوح خالد بن الولبید ولدمن الكتسكتاب فتوح خالىبنالولىدكه رم ابوغنان سعید بن کی بن سعید بن ابان بن سعید سعید بن ابان بن سعید سعید بن کی اموی بغدادی تو می ایستان استاری است علیہ اپنے والدیجی بن سعیداموی صاحب المغازی کے رادی اوران کی کتاب المغازی کے استسری ،علی بن عبدالسر مدین کا قول ہے کہ محدثین کی ادلاد جو لینے آ باءسے روا كرفية من مستند وثقر ہے اسس میں سعید بن کیٰ بن سعیداموی لینے والدسے زیادہ تقریں ،ان کے والدیمی بن سعید نے محد بن اسحاق سے کت اب المغازی کی روایت ک ، اورسعیدنے ان سے اسس کی روامیت کی ۔ بغداد کے اہل علمان سے کتاللغازی کی دوایت کرتے تھے اور اسس کو بڑی اہمیت دیتے تھے ۔ خطیب نے ایک واقعنقل کیاجس سے اسس کٹاب کی ایمبیت معلوم ہوتی ہے که تاریخ بغیدادج و ملک ، تبذیریالتبذیب ج ه م<sup>یری</sup> که الفیست م<del>راسی</del>ا .

المراري الوالقاسم عبدالشربن محدبن عبدالعزيزمتوفى كالمليع بمان كرتي بس كرس وراقت يعنى ت بوں کونقل کیاکرتا تھا۔ ایک مرتبر میں نے اپنے انا احد بن منین سے کہا کہ مجھ سعید بن یمی بن سعیداموی کے یاس لے طبیل اور ان سے کہیں کدابن اسحاق کی کتا المغای جس کی روایت انھوں نے لینے والد سے کی ہے اسس کا پیلا جزو مجھے دیوی اکٹیل کو لکھ لوں ، چنا نے نا نا احد بنمنیع مجھان کے پاکس لے گئے اور الفول نے کاللغاری کا بہل جزو مجھے دے دیا اور می گھوم کھوم کر اہل علم کو دکھانے لگا ،سب سے پہلے ابو عبدالشر بن علس كودكها إتوانعول في محط بيس دسينا ردے كركماكة تم الس كا أيك نسخ میکر سے لکھ دست ، اسس کے بعد بورا دن اہل علم کو دکھا تا رہ اورس کی کتاب کی اجرت میشیکی طور بر مبی دستار دسس دینار، اس سے کم اور زادہ وصول کر ار ما، یبان نک که امس دن میسئریامس دومود میاز حمع بنوسکتے اور میں نے مب کے لئے نشخے شیار کتے اورسب کو اسس کا درسس دہا کیھ د بوان الحاسد ابن شجری کے مصنف حبتہ الله بی کی ابن الشجری متونی سام سے سعید بن کمی بن سعیداموی کی کنت ہے المغازی کی روایت ابولجسین مبارک بن علیولمیا، میرنی سے کرکے اسس کی روایت دوسروں سے کی ۔ ا بوسلمان واوّد بن محدبن اتيمنش متوفئ سسعط رحمة الشرعليه صاحب المغازى إبومعشرسندى مدنئ كربوتي ببب ان كے دالد ابوعبرا لملک محد بن ا بوعشرمتو في سهم اپنے والدسے الحي كما المغان روایت کرتے تھے ،خطیب نے ان کے معلق مکھا ہے :

روين سيرمعاري کيد دين دين دا وُد نے لینے والدسے رائفوں نے اپوعشر حدث عن ابسية عن الىمعشم سے کتا الفقازی کی روایت کرکے اس کادرس كتاب المغأزى روالاعسنه دیا نسے قاضی احدین کا ل نے روایت کی ۔ احبيدين كامل القأضي ليه قاضى ابربكر احدبن كامل بن خلعت بغدادي متوفى مصليد احكام علوم قرآن تخوہ شعر، ایام نامس اور توار تئے کے عالم تھے اور سکیر کے موضوع پر ایک کتاب املائرا لی تھی۔ مرا برون ما منظم المراج الموعبدالله محد بن شجاع بلى بغدادى متونى محد بن شجاع المراجي كالمراجي المراجي مشہور ہیں ، انھوں نے کی بن آدم ، اساعیل بن علیہ ، دکیع بن حرآح ، ابواسامہ عبىيدانشربن موسى اور محدبن عمرواقدى وغيره سے حديث كى روابت كى اوران سے يعقوب بن سيب ، ان كے پوتے محد بن احد بن بعقوب بن سيب ، عبدالسر بن احمد بن نابت بزاز اورعبدالول، بن عيسى بن الى جبد وغيره فيروايت كى ب . امام ا بومنیفه کے کمپیذحسن بن زیا د لولوی سے تفقہ کی تعلیم یائی اورا ن کےخاص کلمیپزواصحاب میں شمار کئے گئے ، ذہبی نے اُن کو خفیت العراق اورشیخ ا تحماس اورسمعانی نے فقیعہ العراق فی قتہ بتا یاہے ، قامنی ا ہوعالمتے صمیری نے تکھاہے: وهو المقنام في لفقه والحدُّ. وه فقدا در مدرث اور قرارت وقرآن میں بہت آگے تھے اس کے ساتھ تقوی اور عباد من شر میں تھے وقراية القرآن، مع ورع وعبادة ان کا انتقال عصر کی نمازیس بحالت سجده سنت می بین زوا ، اور لین میان میں سله تاریخ بغیداد ج ۳ صنی۲

تدوين مشرمفاري كيبية بيلاية دفن کئے گئے ،کیونکہ انھوں نے وصدت کی تھی کہ : بجھے ای مکان میں دفن کرنا ، اسس کے ادفن في في هذا البيت فاسه ہر ہر گوشے میں میں نے تسران نست لمربيق طاق إلآختمت عليه خلق قرآن کےفتنہ اور دوسے الزام میں ان کومبتدع ، وخت ع اور کا فر محد بن شجاع تلجی لینے بینے واقدی کے خاص را دی ہیں اور مطبوع نسخ ان ہی كروايت سے بر ... ابوالقاسم عبد الوهاب بن ابى حية قال عند ابو عبدالله محمد بن شماع إلثابي، قالحدثني محمد بن عمرالواقدى النخه به وه فقة وفتوى اورحديث كى روايت مين شغوليت كے ساتھ تصنيف الله میں مصروف رہتے تھے، ابن ندیم نے ان تصانیف میں کستاب تقیمے الاخبار الکمرہ كتابُ النوادر ا در كستاب المضاربة كا ذكركيا ب اوروزي في ان كومتروك الحديث بتایا ہے ۔ تحدین شیاع ملحی فقہ وفتویٰ اور صدیث کے امام وعالم تھے اس کے ستاتھ ایتے یہ فی وا قدی کی کتاب لمغازی کے راوی تھے اور اسس کا درس ویتے تھے ،ای مناسبت سے ان کا ذکر علمائے سیرومغازی میں کیاگیا ہے۔ عبدا بو ہاہے بن ا بوحیتہ کےعسکاوہ محمد بنشجاع تلجی سے واقدی کی کتام المغازی کی روایت ابو بجر کاغذی نے عن ابیہ ،عن والدہ ،عن محد بن شجاع عن الواقدی مجلی روایت کی ہے کی که اخبارا بی منیفه واصحابهمیری عد<sup>ه ۱</sup> ، تبذیب التبزیب ج ۹ صن<u>ت</u> ، کتاب الانساب جرم منتق

لعب ج r مسك ، الغرست صلي - الانساب ج r حلك -

و یکھتے خراسان، رے ، اصفہان اور بلاد ما درادالنمر کے انتہا کی علاقوں تک جا بہجیں ، ان تمام مفتوح بلا دوام صارمیں صحابر را بعین اور علمائے اسسلام تھیل کتے اور ہرمگر دینی علوم میں تعلیمی تصنیفی سئرگری پیدا ہوگئی عجم کی سسرزین اسلامی علوم کے لئے بڑی زرخیز ثابت ہوئی ا وربیاں کے اہل علم علمی فضا پرجھا گئے جن میں سیرومغازی کے بھی نامورمصنف گذرے ہیں۔ كتاب المغازي على بن مجا صد كا بلى رازى كا بل رازى متوفى بعد تشايع صاحب لبغازى كا بل رازى متوفى بعد تشايع صاحب لبغازى رحمة الشرعليد كے آباء واحداد میں سے كو كى شخص كابل سے بنگی قبيدی بن كرقىبيلە كىندگى غلامی میں آیا تھا بعض علمارنے ان کو کا بلی کے ساتھ سبندی تھی تکھیا ہے کیونکہ اس زمانغ میں بجسنان و کابل کے بعض علاقے سندھ ا در مکران میں تھے ، ملکہ معالیٰ نے کابل کو بلادمہت کامشہور علاقہ با ہے ، ہوسکت ہے کہ ابومعشر سندی کی طرح یہ ہی سندھ ومکران کے علاقہ سے ہوں ۔ علی بن مجا بدخراسان کے شہر کرے کے قاضی سطے انھوں نےمغبازی کی تعلیم ابومعشرسندی اورمحدین اسحاق سے حاصل کی اور *حدیث* کی روایت حجاج بن ارطأ ق<sup>ی</sup> مسعر بن کدام ، سفیان تُوری ، ابو حبفررازی عنب بن سعید قاضی ئے ، وغیرہ ہے کی ، ان ہے احمر بن عنبل ، جریر بن عبدالحمہ، محر بن عیسیٰ بن طباع ، زیاد بن ابوب طوسی وغیرہ نے روایت کی : خطيب نے تکھا ہے کھیلی بن مجابد کا بی نے بعث داد آ کرمحد بن اسحیا تی اور

جدر بن ابوجعد وغیرہ سے روایت کی لیے غالباً بغداد ہی بیس انھوں نے ابومعشرسندی سے روایت کی ہے ۔ امام احد بن منبل نے سمالہ میں ان سے روایت کی ہے اور کہا ہے: ، بم نے ان سے روایت کی ہے ، بیں ان سے كتيناً عنه ، ما اريب روايت ميں كوئى حرج نہيں و كيمتا ہوں . انھوں نے کتاب المغازی تصنبیف کی جس کے بارے میں کی بن عین احیمی رائے رنہیں رکھتے تھے دخطیب نے لکھاہے کہ صالح بن محدحرزہ نے کی بن عین سے علی بن مجا کے بارے میں کلام عظیم اور وصف قبیح کی یہ روایت کی ہے: وہ حدیث وضع کرتے تھے اور انھوں نے كان يضبع الحديث وكان صنف كتاب المغازي فكان كتاب لغازى تحى توايى إتون كرك اسناد وضع کرتے تھے ۔ مضع لكلامه اسنادًا حالانکہ ایک ووسےررادی نے علی بن مجا مرکے بارے میں کی بن مین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے ابو مجا ہر کا بلی *کو ہشیم بن نشیر کے در دارنے ب*رد بحجا ہے میں ان میں کوئی تفض ہیں دیجھتا ہوں ، البتہ میں نے ان سے کچھ نہیں تکھا ہے کیے ان کے معبض ہم وطن معاصری نے ان کو گذاآب کہ کران کے ابن اسحاق سے مماع کے کا انکارکیا ہے ،معاصرین کی جرح محدثمین کے بیباں معتبر نبییں ہے ۔ ان کی روایات ا بخ طبری وغیرہ میں موجور ہیں ۔

له تا رَئَ بغداد ۾ ١٠ صندا ، تهذيب التيزيب ۾ ، صنعت ، الانساب ۾ ١١ صل ،

كتات المغازي ابوعبدالنَّرسلم بن في من الابرسش الوعبدالنَّرسلم بن فين الابرسش المرسش المسلم بن فين الابرسش المرسش المرسية المرسف المرسلم بن المرسف المرسلم بن المرسل المر علیہ مولی انصار میں ، رہے کے قاضی تھے ، محد بن اسحاق کے شاگر د خاص ، ان کھے کتیا ب المغازی کے داوی اورخو دکتا لِے لمغازی کےمصنف ہیں ، ان کے عام تذکرہ تکا ان كوسلمدا برشس اورعض ازرق لكفير بس -انعوں نے محد بن اسحاق، حجاج بن ارطاۃ ،سفیان توری ،اسحاق بن داسٹ ر جزری ، ابوحبفردازی ، زمیر بن معاویر ، ا برامیم بن لمهان وغیرہ سے روابیت کی اود ان سے عثمان بن مشیبہ ، عبدالشربن عمر فرنشی ، کچی بن معین وغیرہ نے روایت کی ہے . ا بن دارس مودِب وعلم تفے ، بعب ریس رے کے قاصی ہوئے ، بڑی سمجھ بو تھ کے عالم تھے ، انکے کا نب عبدالرحمن بن سلمہ رازی تھے ، ان کے بارے ہیں کی بن معین جرير كاية تول نقل كياري . بغدا دیسے خراسان تک ابن اسحاق کے ليسرح زلين بغداد الح ان تبلغ خراسان اثبت فى ابنت بارے میںسلم پیشنل سے زیادہ معتبر مہتند کوئی نہیں ہے ۔ اسعاق من سلمة بن الفضل اور خود کی بن معین کا قول ہے: ود تقربي بمن ان سے صرمت تھي ہے، تُقة ،قد كسناعنه ، كان ببست عقلمند نقع ، انكى كتاب لغازى كمل كتاب م كيسًا، مغازعه اتوليس اس فن میں کوئی کیا اے مکمی نہیں ہے ۔ فى الكتب اتومن كتابه له

ك نيزيب التيزيب ج اص<u>صفاء ومعها</u>

الرون فيرسازي « بعد بعد الماسي » بعد بعد الماسي »

ابن سعد نے نکھا ہے:

وكان ثقة صدوقًا، وهوضه محمد بن الغاي محمد بن اسحاق روى على ر

والمبتدأ له

اور ذہبی نے تکھاہے:

روی المغازی عن ابن اسبحاق،

وهومختلف فحالج حتجاج ب

ولكنه فيابن اسحاق تفة له

کہ کیڑنے میں اخت ان ہے مگرابن اسحاق ہے کہ بارے میں تقربیں .

وہ تھ صدوق تھے ،ادرمحد بن اسحاق کے

شاگردہی ۔ ان سے کستاب المغازی

انفوں نے ابن اسماق سے کتا ئے لمغازی کی

روایت کی ہے یہ ان کی رواتیوں سے حجت

والمبتدار كى روايت كى ہے -

. سلمه ابرش کا انتقال گفته هی بواراس دقت ان کی تمرا یک سودسش سال نمی به

عناب آلمغاری مرح ابوعل سین بن محدر معبدالترن مسین بن محدر ماسترسی نیسا پوری

صفی من الترعلیه امام سلم کے ممت از لامذہ میں سے ہیں ، ان کا خاندان بریت کورٹ کو سے ہیں ، ان کا خاندان بریت کورٹ تھا جس میں رسس سے زائد محدث اور اہل علم گذر ہے ہیں ، انھوں نے عراق ، شام مصروغیرہ کا سفر کرکے حدیث کی روایت کی ، کنٹرت کتابت وساع اور روایت ہیں

مشہور تھے۔ امام ابن شہاب زہری کی احادیث کومدون کیا تھا۔ ان سے پہلے یکام کسی نے نہیں کیا تھا۔ امام زہری کی احادیث کے حافظ تھے۔ کتاب

ك لمبقات ابن سعدج ، صاف . كه العبرج ا عدا .

المسندالكبيرمع العلل تيره سوالجزا رمين كهي كفي ، ان كي تصانيف مي كتاب لمغازي بھی ہے ،مغازی ،انساب واخبسارمیں صاحب بھیرت دمعرفت عالم تھے ۔ سمعان نے تکھا ہے: الهوں نے کت م المغازی اور قبائل کے وصنّف المغاذي، والقبائل انساب بركتاب كمى بوده سكے عالم تھے وكان عارفاً يها ـ له الحقوں نے محیمین براحا دیث کی تخریج کی ادر مشامح اور فقری ابواب برعالمحدہ محکر کتابی تصنیف کیں ۔ حاکم نے کہا ہے کہ وہ اپنے زمان میں کثرت کتابت میں سفیہ نہ تھے ، ان کے انتقال سے علم کٹیر حتم ہوگیا۔ كتاب المغازي رح ابوساج غمان بن عروبن ساج قرشی جزری عثمان بن عسب مروجزري ً مولى بن امته متوفى سيع مِمة التُرعليب نا بعین کے طبیقہ ٹالنہ کے علماء سے تھے ، جزیرہ کے قاضی ادرمغازی کے مصنف تھے . انھوں نے امام المغازی ابن شہاب زہری سے مرسل روایت کی ہے اور شہور مصنف مغازی موسی بن عفیہ سے براہ راست روابیت کی ہے ، ان کے اسا تذہ اور شیوخ میں امام معفرصا دق ،عربن ثابت ، ابن جریح ،خنبیف جزری بہسیل بن ابو صالح وغیره میں ،اوران سے معتمر بن سلیمان محمد بن پزید بن سینان جزری ، عبیدانشر بن يزيربن ابرائم حربي وغيرون وروايت كى ب كه ان کی کتا ب المغازی سے عمرین دامشد نے جوخود صاحب المغازی ہیں دواجزا نقل کئے تھے ، ان کا بییان ہے کہ میں نے غمان جزری سے مغازی کی دوجھوٹی چھوٹی له الانساب سمعة ني ج ١٦ صيّع ، العبرج ٢ صيّع إنه تبذيب التبذيب ج ، صبح ، مع الله .

(مرد زی کیرمنازی) پرید پید کت این نقل کتفیں اور ان کوکسی نے مجھ سے عارثیاً کیا، بھردالیں نہیں کیا، اسس سے یہلے میں نے کسی کواپنی کتا ب عاربیًا نہیں دی تھی ، لمه ابن ابوحسًا تم نے مکھا ہے کہ یہ دومعائی تھے عُمان اورولید ، دونوں سے صدمث کی روابت کی جائے گئ مگران کو حجت بنیں سیم کیا جائے گا کھ محكر بن سلم عبا مل حسران البعبالله محد بن المرب عبدالله بالمحررة کے شہر حرآن میں تنقل قلیا م کرتے تھے ، انھوں نے ابن اسحاق سے کتا ب المغازی کی روا ک ہے۔ انْق ،صدوق ، محدیث اورصا مبضل وکمال فقیہ دُفنی تھے ، ابن سعد خانکے منعلق کہا ہے: وكان صدوقًا ثقة انشاءالله ان شارائید و ه صدوق و ثقه محدث تھے ، اورصاحب ففنل وکمال ا ورحب دیث کے وكان لم فضل، وبرواية اوی تھے اومفتی تھے۔ وفتويي ۔ انھوں نے محد بن اسحاق کے علاوہ اور مبیت سے محدثین سے روایت کی ہے ، ان روایت کرنے دا بوں میں احمد بن منبل ، ابو مبفر عبدانشر بن محلفیلی ، احمد بن ابوشعیب حرآنی ، احد بن بکار حرآنی ، موسیٰ بن عبشدالرحمٰن انطاکی اور ببرت سے محدَّمین نے روایت کی ہے ۔ ابوعروبہ نحیتے ہیں کہ ان نحضل وحفظ پر ہم نے نوگوں کومتفق یا یا ہے ،امام کم نے ان سے بارہ احاد میث کی روایت کی ہے ، ذہبی نے ان کوحران کا محدّث ومفتی لکھا ہے۔ له كتاب العلل ، احربن صبل ج احد . له الجرع والتعدي ج ٣ قسم ا ديالًا -

محترم داكترحميدالشرصا حب حيدرآ بادى فرنساوى كى تحقيق و ّلائش سے محد من سلم حرانی کے نسخ مغازی ابن اسحاق کا ایک حصته ابل علم بک بینجایے . واکٹر صاحب نے ستشیرابن اسحاق کے نام سے ابن اسحاق کے دو تلامڈہ پونس بن تکبیرا ور محد بن سلمہ کی کست بوں کے اجزارشا کع کئے ہیں ، اسس میں صفحہ ۷ سے صفحہ ۳۱۷ تک محمد من المركى كتاب كاحملته ہے جس ميں غزوك بدركے درميان سے غزوة احد كے درمیان تک کے واقعات ہیں ، اور یہ پوراحصہ صرف ابن اسحاق کی روایت پر شمل ہے اور جو کچیہ اور حبنا ہے اصل کتاب المغازی ہے اسس میں دوستے رسٹیوخ کی روا پات بنس ہیں ۔ ا برائیم بن مصعب رازی ا برائیم بن مصعب رازی ایرائیم بن مصعب رازی کی روایت کی ہے ، کی بن معین کہتے ہیں کہ کے کا ایک عالم بغداد میں ہے جس کوالجزیم بن مصعب کیتے ہیں ، وہ سلمہ بنضل کی کتاب المغازی بروایت ابن اسمسا فی ﴾ أكا درسس دسيتا ہے ، وہ صدوق ہے ميرى رائے ہے كه اہل علم ان سے اس كتاب کی روایت کریں ۔ ابوعصمة ح بن الى مريم الحاصم مروري الوعصمة وح بن الى مريم الحاصم وري متوفى مستقلهم رحمة الشرعليه الجامع كي نقب سيمشهور مي كيونك و مختلف علوم وفتو میں جامعیت رکھتے تھے . مقام مرو کے قاضی اور امام ابومنیفر کے سٹ گرد اوران کےعلوم کے جا مع تھے ، انھوں نے اپنے والد ابومریم ، ا مام المغاری ابن شهاب زبری دمصنف مغیازی این اسحاق ، امام ابومنیفه ، کی بن سعیدانصاری علیشد بن عبدالشر عمری ، ابن جریج ، ابن ابی سیلی ، بیز بن حکیم ، اعمش ،مقاتل بن حیا

ا دریز مدیخوی وغیرہ سے مدریث وفقہ ،تف یربیرومغازی اورشعرو ادب کی علیم حاصل ا بن حجرنے دیکھا ہے کہ ان کو جا مع کینے کی وجہ پر ہے کہ انھوں نے فقہ ابوحنیفہ ادر ابن النسيل سے ، حديث حجاج ابن ارطاة وغيره سے ، مغازى ابن اسحاق سے ، تفسیر کلبی ا در مقاتل سے حاصل کی تھی ، وہ دنیبا دی معاملات کے عالم تھے ،ابوحنیف کی حت ہی میں مروکے قاصی بنائے گئے <sup>لی</sup> ایک روایت ہے کہ انفوں نے مرویس سب سے پہلے ابوصنیفہ کی فقہ کو جمع اورمدوّن کیا۔ اسس لئے ان کا لقب جا مع ہوگیا۔ وہ محدّین کے ر معرون کیا ۔ اس ( نزدیک متروک ہیں ۔ وی یاروں نے نوح بن ا ہومریم جا مع کی طرف ایک غلط روایت پینسوب کی ہے کہ انھوں نے قرآن کی ایک ایک سورہ کے نضائل میں حضیت ابن عباس کی روایات عکرمہ کے واسطے سے بسیّان کی ہیں ،جب ان سے پوچھاگیا کہ آپ نے ایساکیوں کیا توجواب رماکہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ا بوصنیفہ کی فقہ اورا بن اسحاق کی مغازی کیوجہ سے شرران سے غافل ہوگئے ہیں اسس لئے میں نے یہ انھیی انھی مدنتیں وضیع کیٹ ۔ مرد کے قاصی ، فقر حنفی کے جا مع و نامشیراور ابن اسحان سے منازی کی تعسیم کرنے والاانسی حرکت کرے ؟ یہ بات سمجھ سے یا ہرہے ۔ ان کے متروک بعونے کی دوسسری دہوہ ہیں جن میں ان کا منفی ہونا اول نمبر برہے۔ فضائح بن وشع مر ١١ سيرة ج الومحفل بن محد بن مسيب بن موسى بن <u>• نیا</u> زہیر بن یزید بن کیسان ابن با ذان شعرا نی

له تهذيب التيزيب برا مدمع ومديم العرج ا مسكة . كه مقدم ابن صلاح مد ، وهد

معروین کیرمغازی کیرید بیدید بیہقی متوفی سینام حرم الٹرعلیہ کے جداعلیٰ ؛ زان کسریٰ ؛ دشاہ کی طرف سے میں کے حاکم تھے ، اورسب سے بہنے دہسلمان ہوئے ۔ فضل بن محدیے طلب لم میں دنیا کی خاک حصان ماری ، اندلس کے عسکاوہ . بورے عالم اسلام کا جبر کاٹ ک<sup>ی</sup>فیبل علم کی ۔ ذہبی نے ان کوالامام ، الجوال الحافظ تکھا ہے ۔ حاکم نے ان کوا دبیب ،ففنیہ ٰ، عابد اورطبنفات ورحال کا عالم تبایا ہے انھوں نے احاد مینے کی روابت کے ساتھ کت بیں تھیں ہیں <sup>ایو</sup> ان کے پاکس چند الیسی کتابین تھیں جن کی روایت میں وہ منفرد تھے ران کت ابول میں ابواسحاق ابرائیم بن من ذر مزا می کی کت ہے المغازی بھی تھی ، انھوں نے اسس کی روایت عبداللہن وہب مصری سے کی تھی ۔ ان کے ایس احدین منبل کی ارتخ ، وكانعندكا تأرمخ إحهدين ان کی روابیت سے ہسنیدبن داڈدگ حنبل عنه وتفسير سنب تفسير، نعيم بن حاد كى كتاب سنن ا ورابرام بن داوُد ، والسنن عن النعيم ابن مسنذرکی روایت سے کتاب لمغازی بن حماد والمغازى عن ابن المستذكر كه ان کے صاحبزا دے ابو بجر محد بن فضل شعرانی اور پونے ابوالحسن ہمل بن محمد بن فضل شعرانی دونوں اپنے اپنے وقت میں شہورعلما رونضلار میں تھے۔ یمُنْ اورصنعبا، کے علمہائے مین اور مناب مصنفدی مدرسيته المغازي مدريزمن مسیردمغازی کی ابرتندا نیخ سيرومنسأزي اورحيته تصنیف کے زماری میں ل تذكرة الحفاظج ٢ صيَّدًا ، العبرج ٢ صيَّد - كه

(ترون کیرمازی) \*\* \*\* (۱٬۰۰۰) \*\* \*\* (۱٬۰۰۰) یمن کے شہرصنعا رمیں بھی اسس فن میں کتا ہے تھی گئی راور اسس میں اس شہر کا دوس تمبرے دیباں سب سے پہلے ومیب بن منبہ ، ان کے بعدامام زہری کے ٹیاگرد معمر بن رائٹ د اور ان کے شُناگر دعبدالرزاق نے این این کت لے لمغاز کھنیا کی ، بعدیں ان کے تلامذہ نے اسسسلسلہ کوآ کے بڑھا یا ۔ كتأث المغاري ابوعبدالله ومب بن منبه بن كا مل ابناوى البوعبدالله ومب بن منبه بن كا مل ابناوى ومبرك بن منبه بن كا مل ابناوى ومبرك بن منبي صنعاني مناني متونى سنالية رممة الله عليفاري الله ابت و کی اولا دسے ہیں ، حنکوکسری باوسشا ہ نے بین یرفیضد کرنے کے لئے ایران سے بمن بھیجا تھا اور بہلوگ وہیں آباد ہوگئے ، انھوں نے حضت ابوہر برہ ،حضت ابو معيد خدري جضت مرعيدالله بن عباسس جفت عبدالله بن عمر جفت عبدالله بن عو بن عاص بحفت مطا بربن عبدالله بحفت انس بن مالک ضی الله عنم سے روایت کی ہے ۔ صنعاء کے قاضی تھے ، نہایت عابدوزا ہداور بزرگ انسان نے ، ان کے بڑے بھائی تمام بن منبہ حضرت ابو ہریرہ کے لمینه خاص ہی صحیفہمام بن منبه حضت ابو ہر برہ کی روایات کا مختصر سامجموع حمیب گیاہے۔ وہب بن منبۃ نے سترہے زائد کتامیں بڑھی تعیں جوانبیائے سابقین پر نازل ہوئی تھیں، امم سابقہ کے اخبار واتوال کے زبردست عالم تھے ،کثرت معلومات میں کعب احبار کے بم پر مانے جاتے تھے۔ انغوں نے سببرومغازی کوکت اب میں مدوّن کیا تھا ۔ صاحب کشفانطنو نے نکھا ہے: وجمعها ايضًا وهب بن منيّة ومبب بن خبر نے ہی مغازی کو جمع کساتھا .

روین سیرمغازی کمپریدی بیدی مگران کی اس کتاب کا تذکرہ کت بوں میں نہیں ملتاہے ہستے ابن ہشام میں ان کی دواکی روابیت ہے ۔ البتہ انکی کناب التیجان بردابیت عبدالملک بن مِشَام کلبی سُکتالاه میں حید رآبا دیسے اور فنالام میں جمہور بیر جنوبی کمیں سے شانع ہوگئی ب اس کی ابت راء یوں ہے: حدثنا ابومحدد عبد الملك بن هشام عن اسد بن موسى، عن ابى ادريس، عن جدى لامَّه وهب ابن منتة قال الخـ اسس کے آخریس عبید بن سشیر پہ صنعانی کی کتا لے لملوک واخسیار المیاضیین تھی شامل ہے ۔ بعض ذرائع سے معلوم ہواہے کہ وہب بن منبہ کی کتاب المغازی کا ایک بزر برمی میں ہے۔ كتاك المغساري معمسة يم ابوعروه معربن رامشدار دى حداني شد ازدى مينعسال البرى نزي منعارمي منعاني متونى سم الصابط رحمة الشرعليب مولى بني از دہيں ، ان كاوطن بصرہ ہے اور صنعاد يتي شقل ... سکونت کر لی تقی ، نہایت ْلقهٔ حافظ حدیث ،حجت ا ورسیرومغازی کے ا مام ومصنف ہیں ۔ اسس علم میں محد بین شہاب زہری کے للمیذخاص ا ورا بھی کت ب المغازی کے راوی ہیں۔ ان کے اساتذہ و تلامذہ میں مشاہر المدوین ہیں۔ ا یک مرتب ان سے پوچھا گیا کہ آ ہے محد بن شہاب زہری سے حدری کاع كسطرح كيام، توتبا يكهيس بنواز ركا غلام نفا - ميسكرة قائے مجھے بارجيه فروتي کا تحکم دیا ،اسس سلسله میں مدسینه آیا اورایک مکان پس انرا ، وہاں ایک شیخ کو د کیموا مبس*ے سامنے علما و*ا حادیث بڑھ رہے ہیں ، میں بھی انجے ساتھ بڑھنے لگای<sup>ا</sup>ہ

(ترون كيرنازى) بديد دون كيرنازى) بديد دون كيرنازى معمرين راث دحفت را بو ہر برہ کے شاگر دتھام بن منبہ سے حدیث کی تعلیم کے لیے یمن گئے تو وہاں کے اہل علم نے روک لینے کی ترکیب سوحی ، رائے ہوئی کہ اٹ کو قبیر کرد ما جائے ، چینا نخیان کی شنا دی کردی اور دہ وہیں کے بپورسے ، بصرہ میں انکی مُحَدُّدً كَى كَاشْبِرُهُ عَامَ بِوَكِيا ، طبرانى كابيان بكر كمعمر بن رائت واور لم بن ابي زیال طاعب لمیں یوں کم مو کئے کہ مدلوں ان کا بہت مذھیا ، ایک مرسب سفیان من عيينه نے عبدالرزاق صنعانی سے عمر کے باہرے میں دریافت کیا توانھوں نے بستایا کہ ان کا انتقال ہما رہے بیراں صنعاء میں ہوا ہم ان کے جبنازہ میں سنسر یک تھے ۔ ان کی بوی نے ہارے یہاں کے قاضی مطرف بن بازن سے تکاح کریسا یک معمر کا بیان ہے کہ میں نے عمان جزری سے مغازی کے دوکتا بحے نقل کئے ۔ سی نے ان کوعار تیگ لیا اور واپس نہیں کیا ۔ اسس سے پہلے میں نے کسی کو اپنی كتاب عارتاً نبين دى تقى ليه ابن ندیم نے ان کی کست اب المغازی کا ذکر کیا ہے: من اصعاب السيروالاحداث معمر بن راشدعلم كسيروا مدات مي ولد من الكتيكا بالمغازي يه مي ادرائي كتابول من كتابلغازى ب معمرين راشدكى كتاب لمغازى كالبيتية محقة عدالرزاق صنعانى في كتالمقنع میں اپنی روایت سے سِیان کر دیا ہے اورمصنف کی اشاعیت کے بعد وہ محفوظ ہوگیا ے - ان کا انتقال اعماون سال کی عمرین رمضان <u>سامای</u> میں یا سمھایھ میں ہوا یہ

 المراق ال

عیر ترای میں پیدا ہوئے ، معربن راشہ کے عارت اور ان کی کتاب کم فارت اور ان کی کتاب کم فاری علیہ کا اسلام اور ان کی کتاب کم فازی کی روایت کر کے منود کت بن انس ، سفیان توری اپنے والد، چچا و برب بن نافع ، ابن جریح ، اوزاعی ، مالک بن انس ، سفیان توری سفیان بن عیدین و غیرہ سے کی اور ان سے ان کے شیخ سفیان بن عیدین ، وکیع بن جراح ، احمد بن صنبل ، اسحاق بن را ہویہ ، علی بن مدینی ، کی بن عین و غیب روایت کی ۔

عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں سات سال تک عمرین داشد کی فہلس درس این ہی ا ہوں ، امام احمد کا قول ہے کہ عبدالرزاق معمر کی حدیث کے حافظ تھے میے ززد کے عبدالرزاق عن عمروالی حدیث اہل بھرہ کی حدیث سے زیادہ مجبوب ہے ۔ وہ عمر کی کتا ہوں کو پیش نظر رکھتے تھے ، عبب کو خور معمر بھرہ میں اپنے حافظ سے حدیث بیان کرتے تھے ، ابراہیم بن عباد و بری کا بیتان ہے کہ عبدالرزاق کو تقریب سترہ ہزار حدیث زبانی یاد تھی ، کمین سے بہلسلہ ایجارت ملک شام آتے تو ہیاں کے اہل کے ان سے روایت کرتے تھے ۔

تعض ہوگوں نے ان پرشیع کا الزام لگایا ہے بات اتن تھی کہ وہ حبّ علی میں غلوکرتے تھے ، اسس الزام کے علی الرغم انگراسلام نے ان سیحصیل حدیث کی اور دور سے مفرکر کے ان سیخین یا یا ہے وور دور سے مفرکر کے ان سیخین یا یا ہے

له تفصيل كے ليے تهذيب التيزيب ج ٦ مسلك، تذكرة المفاظر ج اصلت طاحظ مور

انکی کتاب لمغازی کتاب لمصنف میں چھیے گئی ہے ، ابن ندم نے اپنے کی تصانیف میں کنناب انسنن فی الفقہ اورکتاب المغازی کا ذکر کیا ہے کیے ہمارے خيئال ميں كت كِيسنن في الفقه ان كى كت اللمصنف ہے، جوگيار ھنخيم طبروں میں شائع ہوچکی ہے اور فقہی ترتیب پرہے ، اس کی پانچوس جلد کے صفحہ ۲۱۳ سے صفح ۲۹۲ کے کتاب المغازی ہے جس میں زیادہ تر روایات عبدالرزاق عن معمرعن الزبری کی سندسے ہیں ووسری روایات بھی ہیںٔ بیمغازی کی قدیم کست بورہیں شامى فتوحات كاسسلسلة عهبيد صدلقي ميب مشيرع بوگيا تقساده عميدفآروقى بين اسس كاعروج ہوا بنوامیّہ نے دمشق کو دارالخلافہ بنا یا تو نا می گرامی صحابر ، تابعین اورا ہل علم اسس مرکز ہے دا بستہ ہوگئے ، اموی خلفاء علم دوست تھے ، مفت معادیم نے سب سے پہلے بہاں تصنیفی کام کرایا ۔ عبدا لملک بن مروان اورولیدوغیرہ نے امام زہری اور ونگرِعلماء سے کت بیں تحقوا میں ۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیر نے احاد میث اور مفاری کے جمع ادر اشناعت برخصوصی توحه کی اور اسسلامی علوم خصوصاً حدیث کا بکھرا ہوا مگریہ یمی رپوگسا . كتأب المغاري تصفايع رحمة الشرعلية مولى بني أمياه ورموني لمِهَم، صاحب لمغازى ، محدث شام وفقيه اورسكيرومغازى كے عالم ومصنف بي.

كرون كرمقارى المعالم ا من کی ولاوت <sup>9ااجی</sup> میں پیونی تھی ۔ ان الدین انھوں نے اوراعی ، ابن جریج ، ابن عجلان ، ابن ابی ڈسٹ ، سقیان ٹوری ،عیمرے بن ابور واد ، توربن پز بدوغیرہ سے روابیت کی اور ان سے لیٹ بن سعد ، احمد بن حنبل ، اسحاق بن را ہو یہ ، علی بن عبدالشر مدینی جمیب دو غیرہ نے روایت کی ہے بلے اپنے زمانہ کے مشہورصاحب تصانیف کثیرہ ہیں ، ابن حوصاء کہتے ہیں کہ ہم توگ مسناكرتيهي كرجوتف وليدبن كم كالتابون كونكه يرصح كااس مين قضاء كالعلا پیشدا بوگ ۱ در بیسب ستر کتابین بین سیرومغازی میں ان کی علمیت کا اعتراف بڑے بڑے علمارنے کیا ہے ، ابوزر عداری کا قول ہے: ڪان الوليد اعلومن و ڪييع وليدين سلم وكيع بن جراح سے زاده مغازی جانتے تھے۔ باسالمفازيكه فېمى نے سكھاہے: سمى كان الولىيد بارعاً فى حفظ المغاز ولیدمغازی یادر کھنے میں ہبرت آگے تھے ابن ندیم نے ان کی کتاب المفازی کا فرکر کیا ہے: الوليد بن مسلومن اصخاالسيو وليدبن المعلمات سيرواحداث من والاحداث ولد من الكتب سے تھے اوران كاكت بول ميس كتاب المغازى کام المغازی ہے ۔ اور د وسسری جگه نکھا ہے کہ ابوالعیانسس مولیٰ قریش کی کت بوں میں ... كستباب السنن في الفقرا وركتاب المغازى حيصه سله طبقات ابن سعدج » صليح ، تبذيب التبزيب ج ١١ صليط ، كه العبرج إصفيه » .

كه تيغرب النتيذ بب ج١١ م ١٥ - ١٥ تذكرة الحفاظ ج ١٥٠٠ - هيه الفيسة مدا المصلة

ترون ميرمفازي كيديد بين اُن کی وفات ترمتر سال کی عمر میں حج سے واپسی پردمشق کے راستہ میں مقام ذى مرزه مي*ن محرم ميكاه عن بو*لي ً-ولید تن کم کی روایات سیردمغازی کی کتابوں میں یائی جاتی ہیں ،خلیف بن خیا ط نے اپنی تاریخ میں ایک حبکہ محد بن عائد دمشقی کے دامسطہ سے اور ایک حبکہ دوسم راوی کے سطرہے روایت کی ہے کیے حافظابن حجرنے فتح السّاری میں ان کی روایت نقل کی ہے ، مشلًا وقل حكى ابن عائن في المغازى عن الوليد بن مسلم (ج م سا ) كتأك الهغأري علاج المعارف ابومحداحد بن عائد بن احد قرش وشق وم محمد بن عائد وسيري و في محمد بن عائد وسيري و في صاحب لمغازی ہیں ینھلیے میں بین را ہوئے ۔ وشق کے علاقہ غوط کے افرخراج تھے اکس کئے الکا تب کے نقب سے شہور ہیں ،سیردمغازی میں ولید مب سم کتے لمیذ خاص اورا ن کی کت اے المغازی کے راوی ہیں ، انھوں نے تحی بن حمزہ ً حضری ، اسمعیل بن عیاست ،عطاف بن خالد متیمیم بن حمیشه ، ابومسهرمشقی فوم ہے روایت کی اور ان سے ابوزرعہ رازی ، ابوزرعہ متنقیٰ مجمود من ابراہیم بن میم تقوّ غمان بن خرزاد جعفر بن محد فرالي وغيره نے روايت كى ب لاء تَّقَ محدث اورصاحب ِفقہ وفتولے عالم تقے ۔ زہی نے ان کے یہ اوصاً بیتان کے ہیں ۔ صاحب المفازى والفتوح، و مغیازی ، اورفتوح ادر .....

له تاريخ مُليف<u>رج امن</u>يجا، وص<u>ك على تهذيب التبذيب ميركما .</u>

الصوائف، وغيرف لله من موالف وغيره من منيد كتابون كي المصوائف المفيدة الله من مصنف أي - المصنفات المفيدة الله من مصنف أي -

محمد بن عائذ کے معاصر خلیف بن خیاط متوفی سلامی نے اپنی تاریخ میں صوالف یعنی رومیوں سے گرمائی غزوات وغیرہ کی روایات بکار بن عبدالشرکے واسطرسے نقل کی ہیں جن کو محمد بن عائذ نے ولیٹ دہن سلم ، المعیل عیاست، مروان بن محمد ، واقد ابن نمیر وغیرہ سے روایت کیا ہے ، اسس کے بعد تقریب وصفحات میں بن عائذ کی اس می موروایات بیان کی ہیں ،

ابن مجرفے فتح الباری کت اب المغازی میں ابن عائد کی کت اب المغازی کے توالے میتے ہیں : مشلاً

وذكر ابو الاسود في مغازيه عن عروة ، وو صله ابن عائذ من حديث من حديث ابن عباس ( ج، من ا ) واخرجه ابن عائذ من طريق ابى الاسود عن عروة ( ج، من ا ) وعند ابن عائذ في حديث عروة ( ج، من ا ) ثعر وجدت في مغازى ابن عائذ من حديث الاشكال، فإنّه اخرج هذه القصة مطولة باست اد منقطع و من ابن عائذ عن طريق ابى الاسود عن عروة (من الا و من الاسود عن عروة (من الا المن المعازى ابن عائذ ( ج، من اله ) وفي رواية ابن عائذ ( مي المن المعازى عند ابن اسعاق و ابن عائذ ( مي المناذى عند ابن عائذ ( من الحرج به ابن عائذ ( من الحرج به ابن عائذ ( من الحرج به ابن عائذ ( من الوليد بن مسلو ( من المنازى عن الوليد بن مسلو ( من الوليد بن مسلو ( من الوليد بن مسلو )

له العبرج ا مسام .

على و بسر مشور النوسيرعبدالاعلى بن سر عبدالاعلى بن سر بن عبدالله عبد الالى بن مسهرعسا في وقعي النوسيم عبدان وشقى متوفى شائع وحراثير عليه ابل شام كے شيخ وعالم حافظ حدست اورسيرومغازي كے امام ہيں رسنتا م میں ہیسدا ہوئے ۔ اتھوں نے سعید بن عبدالعزیز ،عبدائشربن علاء ما لک۔ بن انس ،سفیا ن بن عبیبینه ، اسمعیل عباسٹس وغیشیر سے رواہت کی اوران سے محد بن انتعیل بخاری جمیٰ بن عین ، احد بن نبل ، ابوحاتم رازی ، ابوزرع مشقی وغیرہ نے ردایت کی ہے۔ حدیث کے حفظ والقان میں علمائے شام کے امام اور اہل دمشق کی اولا دیے انساب کے ماہر تھے ۔ اہل شام اپنے شیوخ واسا تذہ کی جرح وتعدیل میں ان ک طرف رجوع کرتے تھے ، بڑے رعب واب کے عالم تھے فتنہ حلق قرآن میں گرفت ار كرئے مشق سے بنداولائے گئے سخت است لاء کے اوجود انكاركرنے رہے ، تلوار نکالی گئی تواین گرون آگے کر دی ، یہ دیجھ کرخلیف مامون نے میل میں ڈال رہا ۔ تصورى مدت جبل مين ره كر رحب سشاع مين أنتقال كما له وه *سیرومغازی کے ز* بردست او*رشہورامام تھے ۔ ابواحدحا کم نے کہن*ے: حان عالمياً با لمغازى و ايام الناسم . ومغازى اوروكون كيميكون ك عالم تع. ذہبی نے تکھا ہے: وكان علامةً بالمغازى والاثر، وه مغازی اورا تر کے عسکام ، کثیرالعسلی مشهورعالم تحير. كثيرالعلم، رفيع الذكريم ا درسمعًا في كا بيكان مري :

له تهذيب التهذيب جه صيه ، كه ايضاصك - كه العرج امك -

د ه مغازی اوجسنگوں کے سب۔ وكان من أعلم ألنام بالمغازى وايام الناس له برسعالم تعرب ان کے رعب واب اورحیں لتِ شان کا یہ حال تھا کرجیب یا ہرآتے تو لوگ صف بستہ کھڑے ہوکران کے اٹھ کا بوسہ ویتے تھے ۔ کی کتاب المغازی ہے *سشروع کی*ا اور دہاں کے ایل علم نے اسس کتا ہا گی ان سے روایت کرکے اسس کی یوں اشاعت کی کرمغرافقسی اورا ندیس بک اس کا فیضام ہوا .مصریسے افریقہ اورا ندنس تک امام مالک کے ٹلامذہ درسس و تدریس کیساتھ تصنیف و تالیف میں مصروف رہے ، آور ویگراسلامی علاقوں کی طرح بیہکاں بھی سبرومغازی کا چرحیار یا اوراس می کتابین تھی کئیں۔ كتأب المغازى مصرى مولى بى قېم متونى ئىۋايىر جرائم علیہ امام مالک کے اجل تلامذہ میں سے ان کے داوا افریقہ کے بھر برنسل سے تھے۔ ابن وہب نےمصر، حب ز،عراق کے تقریب ایار سوعلما، وحدین سے روابیت کی ہے اورتقربیبًا میں سال بک امام بائک کے حلقۂ درسسے وابستہ رہے ، اون کا قول ہے کہ میں نے ٹین سوسا کھ ابل سلم سے نین اٹھا کا له الانساب به . إمس

اگرمالک اورلیٹ نه بوتے توبیں گمراہ بوعبا تا اور بیکہ: إديماكت من اصعاب 1 بن ميس نے ابن شباب زہري كے لافرْ میں سے بمیٹن سے زائد بوگوں کو شهاب الزهري اكستر من عشرين رحبلاً ـ ابن وہرب نہایت عا بدوزا براور بزرگ عالم تھے، سال کو بین مصور میں تقييم كركے ايك محصد نيں اسكن دربه بيں مرابط ت كرتے تھے ، ايک محصد ميں صر میں حذیث کا درس دیتے تھے اور ایک مصدیس مج اداکرتے سے لیم اس کے ساتھ کت بیں بھی تصنیف کرتے تھے ، ابن قائم کا قول ہے کہ علم حدیث کوجس قدر انھوں نے مدون کیا ہے کسی دوسے رنے نہیں کیا ۔ ا بن مدیم نے بکھا ہے کہ انھوں نے امام مالک سے ان کی کتابوں میں سے مسنن اورموطاری روایت کی ہے نہایت تقد وصالح عالم تھے لئے ذہبی نے دکھاہے کہ ابن وہرب نے فق ، روایت اورعہادت کوجمع کیا ، اوران کی تصانیف کثیرہ ہن ہے۔ قاضی عیافن کا بسیان ہے کہ انھوں نے جلیلۃ المقدار بعظیمۃ المنفعہ، بہت سی تما ہیں تھی ہیں ، اسس کے بعد ان کی تصانیف میں سے وہل کتابو<sup>ل</sup> کا ذکر کیا ہے حس میں کتاب لمغازی اور کتاب الاموال بھی ہے ہے ان کے المامذہ میں ابرائیم بن منذر حوامی مدنی متو فی ست مصنف ان سے کتاب المغازی کی روابیت کریے اسب کا درسس دیاہے ، ابن حجرنے ابرام یم بیننزر کے مذکرہ میں عثان داری کا بسیان نقل کیا ہے کہ میں نے بی بن عین کو رکھیا ہے له ترتيب المدارك به موالا ما متلام . كه الغيرست مات - كه العبرج امت . كه ترتيب لمدارك ميسي

کہ انفوں نے ابراہم بن منذر سے ابن وہرب کی احادیث بھیں۔ میسرا کمان ج كه ده مغارى هير له ا بن وہیب کا انتقال بِ المصر میں مصرمیں ہوا ، انتقال کے بعدان کی ابس يا ي مودسياريس فروخت كي سي كنتأم المغازي البوموان عبدالملك بن صيب بنسليما عبلد لملک بن تصبیب می اندسی این بارون بن عباس بن مرواس مانگی ملمی اندنسی متوفی م<del>ثلاتیه رحمهٔ الله علیه مالکی مسلک کے مش</del>بورا مام اورا ندنس میل سکے النشر، ارت ، اخبار ، انساب ،سیر، مغازی اور عربیت کے زبروست عالم ای ، ان کے والد صبیب العصّار کے بقب مے شہور تھے۔ انھوں نے اندنس میں تحصیل علم مے بعد مشاہدہ میں مشرق کا سفر کیا اور بیال کے ا بل علم سے فیضیا ب ہو کرسٹا ہے میں اندنس والیں ہوئے اور البیرہ میں قیام کیا ،امیر عبدالرحمٰن بن حكم نے انحوقرطبہ لا کرعلمائے ففروفتوی کی جاعت میں شال کیا۔ قاصى عبياض نيے انکی تصبا نيف ميں کتاب المغازی اورمغازی سيمتعلق ان کتابو کا ذکر کیا ۔ ۱) کتاب الرمون والمغازی والحذمان میرکتاب ۹۵ جزر میں تھی ۔ (۲) کتاب مغازی رسول الٹرصلی الشرعلیہ سکم ۲۲ جز ر بیس تھی کے وا وُ دى في طبقات المفسرين مي مغانرى وعنيش ميں ان كى تصائبعن كا تذکره کیا ہے ۔ (۱) کتاب الد ہور والقدمار والحدثان ۵ ۹ ہزرمیں (۲) کتاب مغازی دسول صلی انشرعلیب دو کم ۲۲ جزد میں سیے ئه تبذیب التبذیب ج امت ، که ترتیب کمدارک ۴ سن وما ۳ - که طبقات المفسري ج احنث



سسیرجمع سیرت بینی رسول انٹرصلی انشرعلیہ و کم کے اُتوال دیوائے حیات کے انباد الی ّ مسیرت میرت میں رمول انترسی انترطیہ و آم کے اتوال و موائے حیات کے ابتدائی استری مسین اور ان کی تصافیدن اور ان کی تصافیدن کے بارے میں گذشتہ صفحات 'دنفسیل بیش کی گئی ہے استری مسینی اور ان کی تصافیدن اور ان کی تصافیدن اور ان کی تصافیدن کا ذکر کیا جارہا ہے ۔ فقباہ دفی بین کی کتاب السیرییں ان کی استرائی کا استری ان کی استری ان کی استرائی ان کی استرائی ان کی استری ان کی استرائی ان کی استری ان کی استرائی انترائی انترائی انترائی انترائی انترائی کی استری انترائی کی انترائی کی انترائی کی انترائی کی انترائی کی انترائی کی انترائی انترائی کی کا می انترائی کی کی کا می انترائی کی کا می انترائی کی کا می کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا می کا کی کا

طبقوں کامقصد ایک اورانداز جداحدا ہے جس طرح مغازی حدیث کی ایک قسم مج اسی طرح مسیرفقہ کی ایک قسم ہے ، اوراس کی ایمبیت وضرورت کی وجرسے فقہا، نے کت اب نسیرکے نام سے فقہ کی اسس خاص میں شقل کتا ہیں تصنیف کیں ،ادر ان میں اسکام کے حربی نظام و قوائین ادر اصول کو مدّون ومرتب کیا ۔ مِس *طرح مدین* منورہ مد*رست* المغازی ہے ، اس *طح* رحمة الشرعليه اوران كے <sup>ب</sup>لا مذہ نے اس گوستقل موضّوع قرار دے *کرکت*ا ہیں تصنیف كيس ، ميندوستان ميں فقة حنفي كے مشہور عالم دُحفتی مولانا ابوالو فا ا مَنا بي متو في مشافع الم رحمة الشرعلب كتاب الروعلى سيرالا وزاعي كيمقدمه مين لتحقته ببي كرعلم السيريس ستسيح ۔ قدیم کتاب ا مام اعظم الوصنیفہ نعان بن <sup>ن</sup>ابت کوئی رحمۃ الشرعلیہ کی ہے ، النفوں نے كين لامذه ابويوسف زفر، اسدبن عمرورحس بن زياد بولوي جفص بن غيات تخعي، محد بن حسن سنسيبانی ، عافيه بن يزيد لينے صاحبزا دے ماد ادر اسس طبقے كے ائمرُ کیار کو اس کا املار کرایا اور ان توگوں نے امام صاحب سے اس کی روایت کرکے اسسِ میں اضافہ اور ترتیب و نہذیب کے بعدکت ابین تھیں ہوان کی طرف منسوب ہوہیں ہے اسی وور میں مدینہ منورہ میں امام مالک نے کتا ہے الموطا، کی کتا الحیاد میں سبیرکے بار سے ہیں ا حاد بیث و آنار اور اقوال وآرا، بیبًا ن کئے مگراسس کی عِتْمِيتُ سِيرِينُ مُقَلِ تَصْنَيفُ كُنْهِينِ بِ بِلَوْسَمَىٰ بِ -اسس دور کی تصانیف میں قاضی ابو یوسف اور کیٹی بن آ دم قرشی کی کتا الخراج ف مقدمه كتاب الرد على مسيرالا وراعي صل

اور ابوعببیرقاسم بن سلّم کی کت ب الاموال مطبوع ومتداول ہے ، پیرکت بیں صیغهٔ ما لیات سے متعلق دین محرّان میں سسیر کے احکام ومسائل بھی ہیں ،اسل عقبا سے ان کا شارعلم انسیر کی کتا بول میں کیا جاسکتا ہے ، مدیث وفقہ کی تقریب امرکتاب میں کتاب الجہاد والسیر کے ذیل میں سسیر کے بارے میں احادیث وآ ٹاراورا محام مسائل درج ہوتے ہیں اور اسی اعتبار سے ان کائفی سیر کی کتا ہوں میں شمار موجکتا ہے ، مگر پہاں اس موصنوع کی متقل تصانیف کا ذکر مقصود ہے ، كتاب السهرالصغير ادر ا بوعبدانته محد بنسن بن فرقد شیبانی کوفی كتاب السكر الكماير متوفى كثب يعرحمة الشمليه صاحب بوحنيف يتدبن سنتياني مصنف اورصاحب تصانیف کثیره فقیه بین ، ان کا وطن دشق کا ایک قریر حرستا تھا ،ان کے والد عراق آگئے تھے ، ان کی پئیدائش تشکیر میں تیم واسط میں ہوتی کوفہ میں ملیم وترمبیت ہوئی ان کاشمار امام ابوحنیفہ کے ارٹ زنلامندہ میں ہے ، بارون رسشبید نے ان کو مقام رقہ کا قاصی بنا یا تھا، ہاردن رسٹید کسیاتی خراسان سکنے اورشیر سے میں انتفاون سال کی عمرییں ایم اچر میں فوت ہوئے ، ا مام محد نے امام ابوصنیفر کے علاوہ قاضی ابو پوسف ، امام مالک ہمفیا تُوری ،مسعرین کدام ،عمرین فرور ، مالک بن مغول ، اوزای ، زمعه بن صالحے ، بحیر بن عامروغیرہ سے روایت کی اوران سے امام شافعی ، ابوسلمان جوزحانی مِشام بن عبیدانشررازی ، ا بوعبید بن قاسم بن سلام ،ایمعیل بن توب ،علی بن کمطوی وغیرہ نے روایت کی ، وہ بیان کرتے ہیں کرمیے روالدنے میں ہزار ورہم تھوڑ تعے میں نے بیندرہ ہزار درم مخوا ورشعر کی تعلیم ہرا در بنیدرہ ہزار درم حدیث وفقہ

ک تعلیم پرصرف کئے رہیں سال کی عمرمیں کوفہ میں ان کامستنقل حلقۂ درمسس قام ہوگیا تھا ۔ www.KitaboSunnat.com+ امام شافعی تحیتے ہیں کہ میں نے امام محدسے ایک اونٹ کے بار برابر کت بیں بڑھی ہیں ،اوران کی کت بوں کے لئے ساٹھ دینار خرتے کئے ہیں۔ میں نے حلال دحرام اور ناسخ ومنسوح کا ان سے زادہ جاننے والاکسی کونہیں دیکھیا ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے میں جا ہوں تو کرسکتا ہوں کر قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا ہے ، ان سے زیادہ صبیح و بلیغ ادران سے زیادہ عقلمندآدمی میں نے بہیں دکھیا، امام مالک کے بعدامام محد کو ایٹ استاذ مانتا ہوں ۔ ا براہم حربی کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن صنبل سے یو حیا کہ آپ کو یہ دقیق مسال کہاں سے ملے ؟ انھوں نے تبایا کہ محد بن س کی کتابوں سے ، امام محد کہتے ہیں کہ میرامسلک وہی ہے جو ابو صنیفاری ابو یوسفٹ ، ابو بجریض عمرض علی طاور غمان فلم كالبيك امام محدثفقة واجتبادييس امامت كادرجه ركهته جيءاسس ميس ان كوامتيازى شان ماں میں ہے، اسی کے ساتھ انفوں نے دوسے بنلوم دفنون سے حصتہُ وا فر ہا ہے۔ تحووع بریت اوراشعار عرب کوخاص طورہے حاصل کیاتھا بسیبرومغازی کے ز بردستِ عالم تھے اورا تھوں نے سِیر بعنی اسلام کے حربی نظام برسب سے بیلے کت بیں تھیں ، اسس فن میں ان کی مہارت کا اندازہ ایک واقعہ سے ہوسکتا ہے جس کوانفوں نے تو دہتان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارون رسٹ پرنے مجھے بلایا ادر رخمگفتگو کے بعد کہا

ئے اخبارا بی منیفروامی رصیری صن<u>طہ</u> ، تاریخ بغداد ج ۲ <u>حدی</u>ا۔

كه حضرت عمرض نے بنوتغلب كے نصاري ہے اسس شرط پر صلح كى تقى كه وہ اپنی اولاد كو نصرانی نہیں بنا مکن کے ، حالانک بعد میں انھوں نے ایٹ اکیا جس کی وجہ سے ان کا خون حلال ہوگا، اس کے بارے میں آپ کی کیا مائے ہے ؟ میں نے کہاک مضرت عمر شنے لینے دورخل فت میں ان کو اسس تمرط پرمجبورکیا تھا ، ان کے بعید بنوتغلب نے انبی ا ولا وكونصراني بنايا. اور حفت رغمان أورمضت على شفه اس كوبرواشت كيا جفيرت علی خسکاعلمی َمقام دِمرتبہ آب کومعلوم ہے اوراسی پرعمل جاری ریا اس کئے حفت۔ عمر نکے بعد خلف ، کی طرف سے پرسندت جارہ کیم کی جائے گی ، اسس معامل میں بچو کوئی روا بت نہیں طے گی ، میں نے علمی و دی حیثیت سے سئلر کی نوعیت آپ کے سامنے رکھوی ،اب آب جو میا ہیں کریں ۔ إرون رست يد في ميرى باتون كومستكركها كدان شاءالله بم بنوتغلب كيساية وہی معا ملہ کریں گے ہو پہلے ضلفا رنے کیا ہے ، انٹر تعالیٰ نے لینے نبی کوشورہ کرنے كالحكم وبإيتها ادرآمي متحابر سيمشوره كباكرتنه تقع بمجرحفت جبرئيل الترتعالي کی طرف سے توقیق لِا یا کرتے تھے آپ لیے امرار و حکام کے لئے وعاد کری اور اپنے تلا مذه گوکھی اس کا حکم دیں <sup>لی</sup>ھ امام محدنے سیرکے موضوع پرسرب سے پہلے دوتنقل کتابی تصنیف کیں یسلے کت بالسلاصغیراوربعدیں کت بالسلوکبیر، ان کتابوں کی تصنیف کے سلسله میں کت اب السیرالکبہ کے شارح شمس لائمہ محید بن احمد بن ابو تہل مترشی متوفی شنئهٔ مدنے کھیا کہ کتاب السیرالکیکے لکھنے کا سبدب پر ہواکہ کت اب انسیرالصغیبیر امام اہل شام عبدالرحمن بن عمرو اوزاعی کے لاتھ میں بنجی توانھوں نے کہا کہ یہ کتا ب سله اخبارا بي حنيية واصحارهت والريخ بغدادج م حسك وصهكا

کس کی ہے ؟ بتا پاگیا کہ محمد عراقی کی ، انھوں نے کہا کہ اسس باب میں اہل عراق کو کتاب تصنیف کرنے کا کیا حق ہے ؟ ان توگوں کوسیراور رپول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم اورصحابہ کےمغازی کاعلم نہیں ہے غزوات شام اور حجاز کےعلاقہ میں ہوئے ہیں مذکہ عراق میں ، وہ تو نیا نیا فتح ہوا ہے ، ا مام اوزاعی کی یہ بات امام محد کومعلوم ہو کی تو انھوں نے کت بالسیرالکبیر کھی اور حبب پر کتاب امام اور اعجر کے ہاتھ ننگی اورا کھوں نے اس کو دعیما تو کمباکہ اگر اس کتاب میں احادیث نہ ہوتیں تومیں کہتا کہ محمد برخسٹ پی طرف سے علم وضع کرتے ہیں (روایت گھرتے ہیں) انٹرتعا کی نے ان کی رائے جواب باصواب کی سمت عین کردی سیج کہا اللہ نے دفوق کل دی علم علیم ۔ غلیفه لإرون رمشید نے اس کت ب کو دیکھ کر خوشی کا افلہار کیا اور این اولاد کو امام محد کی خدمرت میں اس کے سابع کے لئے بھیجا ، ان کے ساتھ ان کے معلّم ومودّب اسمعیل بن توبقزوین سماع میں شر یک تھے ادراس کتاب کی روایت امام محستا اسمعیل بن تو یقزوی اور ابوسلمان جوز جانی نے کی ہے <sup>لی</sup>ے امام محد کی دونوں کتا ہیں شائع ہو بھی ہیں ،علمارنے ان کی مشیر حیں تھی ہیں تضعس الائمرسيخشي كمنشرة السالكبيرجا رصلدون مين حيدرآ باد سيحبيب كرشائغ موجی ہے ہواسلم کے حربی قوانین واحکام اورمسائل محکل کتاب ہے۔ كتامي الرّوعلى سِيرَالا وراعى ؟ | قاضى ابو يوسف بيقوب بن ابرائيم بن قاضى ا**بو يوسف انصارى كوفى** صبيب بن سعد بن حبة انفسارى كوفى متوفى تتشاميح رحمة الشرعليه حا فظ الحديث ،فقيه العراقين ، قاضي القضاة ، إمام الونيفة له مشرح السيرالكبيرج احث حيدراً بإو

كة لميذعزيز اوران كے علم وتفق كے نامشىر ہونے كے ساتھ مسيرومغازى ۔ ز بردست عالم ومصنف بن بطاع ميں سيدا ہوئے . انفول نے امام ا بوحنیفرح کے علاوہ بہت سے ائمر صدمیث وفقہ سے سفیض کیاہے ، ان کے شیوخ میں محد بن اسحاق <sup>رح</sup>، مہشام بن عروہ ،سلیمان بن بلال تیمی ابومعشرسعدی ، مجالد بن سعید مهرانی وغیره سیرومغازی کے مصنف وعالم ہیں ، امام ابوصنیفہ اور دوسے شیوخ کے واسطے سے امام شعبی سے بھی روایت ی ہے ، جن کے علم المغازی میں بجر کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عرض نے ان کومغازی کا درس دیتے ہوئے شنا توفرما یا کر اسامعلوم ہوتاہے کہ یہ جوان میدان جہاد میں موجود تھا اور جن کے بائے میں ذہبی نے تصریح کی ہے: وهو اكبرشيخ لابى حنيفة له شعبى ابوصيف كم شيخ اكبري امام ابوحنیفہ اور قاضی ابو پوسف کے بارے میں ابن خلکان نے امام شافعی کے حوالہ سے مضحکہ خیز کہانی تقل کی ہے کہ قاضی ابو بوسف محد بن اسحاق باکسی اور عالم کے بہتاں مغازی کی تعلیم طال کرنے کے لئے سکتے اوکری دن تک امام الونیف کے خلقہ ورکس سے غائب رہے ، واپس آنے پرامام ابوحنیفہ نے اُن سے کہا کا ابو یوسف! طالوت کی جنگ میں جفٹراکن کے ماتھ میں تھا؟ ابو یوسف نے کہا کہ آب امام ہیں اورآپ کواتٹ بھی علوم نہیں ہے ، میں اسس بھرے جمع میل ّپ يه سي سوال كرما بول كرغزوه برراورغزوه احد مي كون يهلي موا ؟ امام الوصنيف ير مُسنكرفاموشس ہوگئے ۔ لیہ اسس قصہ کی نسبت امام شافعی کی طرف کرکے راوی نے امام شاقعی ، امام له تذكرة الحفاظ ج صص . كه دفيات الاعيان ج ٢ ص ٢٠٠٠ طبع قديم .

ترون مشرمغاری کی بید بید ا پو خنیفه اور قاضی ابو پوسف میننوں کی شیان می*ں گ*تاخی کی ہے ہے۔ ا بو پوسف نے سیردمغازی کی علیم کے لئے اہمام کیا تھا، وہ فقہ وفتویٰ کے امام تھے مگر تفییر خازی اور ایام ناس میں ان کی جامعیت فقہ وفتو کی سے بڑھ کرمعلوم ہو تی ہلال بن کی کا بیان ہے: ان ابو یوسف بحفظ التفسیر ابویوسف تفسیراورمغازی اورایام ناس والمغازى، وايام العرب، وكان كم مافظ تع اوراس كم مقابرس أنح فقه کا عِسم کم تھا۔ اقلعلومته الفقته يله اسس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سیبرومغازی اور ایام ناس میں کتنا بلندمقام ر کھتے تھے ، انھوں نے کتاب الخ التج تئے پرومغازی کے اساتذہ سے متعدد روایا ورج کی ہیں ، امام ابوحنیفہ سے ۲۰ ، محد بن اسحاق ہے ۲۰ ، مشام بن عروہ سے ۱۴ مجالد بن سعید سے ۹، ابومعترسندی سے ۷، ادر شعی سے ختلف شیوخ کے زیعہ ۳۳ ، روایات موجود مین ، اورکتاب الرو علی *سِنیر*الاوزاعی میں ایک مقام پر لكصفي : قال ابويوسف:مأسمعت مم خرمول؛ تشرصلی الشرعلیه و اور آیجه محسی صحابی کے باسے میں نہیں شناکا کھو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاعن احدامن فے غنیمت سے بچے کوحقد دیا ہو، الل علم ا صحاب لبي صلى الله عليستهم انه سے یہ بات منقول ومعروف نہیں ہے ،اگر مغبازی میں اسهم يعيي وإتّ هذا لغير ایبی کوئی باست معروف عن اهل العلم و لو

ندوس مفسرمواری کی پیدید 🕊 🕊 ہوتی توہم سے ے آن هذافی شی يومن المغازی پوشيده نبيس رئتي ـ ماخفىعلىنا له اسی کتاب میں ایک جگر کھتے ہیں : میں گیان نہیں کرسکتا ہوں کر کو ٹی شخص ہو وقال ابويوسف رحمه الله : مننت ا ورسِيرَسے واقف ہے اس بات فماكنت احسب احداً يعرف السينة والسيريعيل هذايته كونيس مانتاب -معلوم ہو چکاہے کہ امام محمد کی کتاب انسیالصغیر کوامام اوزاعیؓ نے دکھ کرکہاکہ الراجِ کوسیرومغازی سے کیا سروکار ہے ،غزوات توسف م اور حجازیس ہوئے ہیں ،عسراق کی فتوحات عبد نبوی کے بعد ہوئی ہیں اور اس کے رومیں امام اوزاعی نے کتاب السیہ <sup>ں کھ</sup>ی جس کی وجہسے سیر ہر دوکتا ہیں کھی *گئیں ،* امام محمد نے کتا ہے السیرالکہیں ا در قاضی ابو پوسف نے کت اب الر دعلی سیرالا وزاعی کھی حبب میں امام اوزاعی سما بواب دیا، اسی سیسله کی تیسری کت ب امام شافعی نے تھی اور کتات الام میں کتاب سیرالاوزاعی کے عنوان سے امام اوزاعی کی کت باسیراورقاضی ابو یوسف کی کت ب الردعلی سیرالاوزاعی کے درمیان محاکمہ کے طور براینے آماء واقوال بیان کئے ہیں جومطبوعہ کتا ب الام کی سا تو ہی حبلہ ہیں صفحہ ۳۰ سے صفحہ ۴۶۳ ک موجودسمے ۔ کتاب الرد علی سیرالاوزای مولانا ابوالوفا افغانی ح کی تعلیق و تصیح کے سابقہ ا حیارا لمعارف النعانی*جیدر آب*اد سے *محصلہ ہو بیں شائع ہوجیجی ہے ، نیز*فاضی ابو پوسف كى تتاب الخزاج مين سير كي تعلق احكام ومسائل اور بيش بهامعلوماً موجود بين . له الرد على مسرالا وزاعي وسيم ، وسيم . يه ويضاً ولي .

ڪتا هِ السِير ووره ابوعي سن بن زياد يولوني کوفي مولي انصار صی<del>ک ن بن رکاد لو لو لی کو فی کا</del> متوفی مینندیر رحمة ایشر علیدامام او صنیفه برخ ارشد تلامذه بیں کتاب السیر کے مسرے مصنف ہیں ء ایام طالب کمی ہیں امام الجنسف ان کی مالی مدد کرتے تھے۔ ، ن کا بیان ہے کہ حیالیس سال میں نے یوں گذارے ہیں کہ رات کو مسک سامنے چراغ رہا ہے اور پوری رات مطالعہ وکتب بنی میں گذاری ہے ، میں لئے ابن جُرت کے سے بارہ ہزارانسی حدیثیں کھی ہیں ،جن کے فقباء محتاج ہیں ۔ انھوں نے ایک مرتبہ ایک استیفتاء کے جواب میں علطی کردی اور تنفتی کا پتر مذحیلا توکراته دے کرمنادی کرائی کہ فلاں دن حسن بن زیا دسے استفتاء کیا گیا تھا ا ورا نھو <sup>سے</sup> مسئلہ بتائے میں تلطی کی تھی ، یہ فتو ٹی حب شخص کو دیا ہووہ جاکران سے ملاقات کرلے اورکثی دن کے بعد و شخص ملا تواس سے کہا کہ میں نے غلط جواب دیا تھا ، متحیسے یحی بن آدم بوکستاب الخزاج کےمصنف ہیں مجتے ہیں کہ میں نے حسن بن زیاد سے بڑا فقیمہ نہیں دکھیا ، احمد بن عبدالحمی*ٹ دھ*ار ٹی کا بئیان ہے کہ میں نے حسن<sup>ن</sup> زیا کے بڑھ کرخوش خلق ، مرنجاں مرنج آدمی نہیں دیکھا ، بولباسس خود پینیتے تھے وی انے ملازموں کو بیناتے تھے ہ<sup>یم و</sup>امی<sub>ے</sub> می<sup>ں غ</sup>فص بن غیاث کا نتقال ہوا توان کی جگہ بولونی کوقاضی بنا یا گیا ، مگراس عبدہ سے جدری علیحدہ ہو گئے کے ابن نديم في ان كى تصافيف ميس كتاب لمجرد لابى صنيفه بروايت لولوني أوب القاضى

يه اخار ا بي حنيفه و اصحابره بيام " ، ميسلا ، ميسلا ، تاريخ بغداد چ ، ميلام وعشل

تدون كيرنفازى كالمعزبية بينه المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية كتاب الخصال ،كت إرمعاني الايان ،كت اب النققات ،كت اب الخرك ،كتابٍ الفرائض ،کت ب الوصایا کے نام گنائے ہیں ہ ان كے علاوہ معى ان كے مقالات وامالى بي ، تاج التراجم يسب : قال في المبسوط منق المقالات صاحب بوط ف كراب كراوي في فالات ان کی تصانیف میں کت امیے الامالی کا نام بھی ملتا ہے کیے اور میرد سستان میں **صنفیات کے شہو حمقق عالم مولانا ابوالوفا افغانی شبے کت ب الرد علی سیرالاوزاعی کے** مقدمريس كتاب السيرليمس بن زياد كي تصريح كى بي سيميه ہمارا خیال ہے کہ امام حسن بن زیاد کی کت ہے الخراج کادو سرا نام کتاب السیر ہے یا ان کے مقالات اور امال میں اسس نام کی کوئی کتاب ہے۔ كَنَّا ثُ السبير ابوعمَروعبدالرحن بن عَرواوزائ ان عبدالرحمن بن عمرو اوزاعی سن می متونی نطاعه رحمة الله ملیه کتاب انسیر کے مصنف ہیں ، عام قول کے مطابق مین کے قبیلہ اور اع سے ہیں جو ملک شام میں آباد ہوگیا تها اور بعض اقوال کے مطابق وہ سندئی الاصل ہیں ، ان کا خاندان ملک شام میں حمیر کی شاخ اوزاع میں رمبت تھا اور ان کا علاقہ کھی اوزاع کے ام مضمورتھا. الوزرعه مشقى نے كہاہے كه اوزاعي كانام عبدالعزيزتھا ، انھوں نےخودى عبدالرحمٰن نام رکھا۔ ان کی اسل سندھ کے قبید ہوں سے تھی ، وہ اوزاع میں رہنے

له الفيرست مدد ، عد تاج الراجم ،قام قطار بنامي ، عن الفوائد البيدود على قديم ،كه و صل

تصے اور اسی کی طرف نسبت کا غلبہ ہوگیا ۔

الماري الإرماري الماري امام اوزاعی عالم ابل شام اور ایک شقل فقبی مسلک کے امام ہیں، بھو صد بول کک جاری ریا را مفول نے عطاء بن ابی رباح ،عبدالحمن بن قاسم بن عستد اسحاق بن عبدالشربن ابوطلی رشد آو بن عماروغیره سے روابیت کی اوران سے امام مالک بشعبه بن حجاج ،سفیان توری رعبدانشر بن مبارک محمر بن شهاب زهسری یجی بن ابوکثیراورفت ادہ وغیرہ نے روایت کی ، موخرالذکرتین حضرات امام اوزاعی کے شیوخ میں سے ہیں ہسترسال کی عربیں مثلے میں انتقال کیا یکھ ا بن ندم نے ان کی تصانیف میں کتاب انسنن فی الفقہ ، اورکتاب المسائل فى الفقه كاذكركساكينيه گذر حیاے کر امام محد کی کت ب اسیار صغیر دیجه کرامام اوزاعی نے کہا کہ: سيرك بابي ابل عراق كاكيا حصب مالاهل العراق والتصنيف في كيؤكح ان كومِسيرً ادر دمول انشرصلى الشرعلي هذاالبأب فأنه لاعلم لهم وسلم ادرآب كرصحابه كيمغازى كاعلمنين بالسيكومغازى رسول الله صلى الله عليه وسلوواصمايه ہے، معنازی شام اور حماز میں ہوئے نه كر عراق ميس كيون كوعراق كى فقو حات نى بي كانت من جانب الشام والحجاز دون العراق فانهامعدثة فتماك اسس کے بعدامام اوزاعی نے کت ب انسیر بھی اور اس کے جواب بیں امام محمداور قاضی ابویوسف نے کتا ہیں تھیں امام اوزاعی سیرومغازی کے زبروست عالم تقد ادرامام مالك براس بارے میں فوقیت رکھتے تھے ، قاضی عیاض نے سکھا ج : كه تبذيب التيذيب ج1 صصص ، تذكرة المفاظ ج اص<sup>ص</sup> ، كتاب الانساب ج اص<sup>ص</sup> ، تدوین سیرمنازی کیوبید: بعدید

بعض نوگوں نے بیان کیاہے کہ امیام الک و امام اوزاعی نے ایمی بحث ومناظرہ کیا ،اوزی مالک کومغازی اورسیرکے مباحث کی طرف لا كرغالب ہوگئے . جب مالک نے پرد كھيا تواوزاعی کوفعیم مباحث کی طرف لاکران پر غالب ہو گئے ۔

قال بعضهم: اجتمع ما لك والاوراعي، فتناظرا فجعل الاونهاعى يعترما لكأ الى المغازي والسير، فقوى عليه ، فلسارأى مالك ذلك جَرِّهِ الى غيرها مِن الفقَّه ، فقوى ما لك عليه

اسي طرح ايك مرتبه امام اوزاعي اورامام مالك مين فقبي عسلمي مباحثه يهور ماتفا اور امام اوزاعی غالب ہورہے تھے توامام مالک نے ان کوم کا تب اور معر ترکے مسئل میں الجھا کرغلسہ حاصل کیا ہے

مالک بن السل محمد في الوعبدالشرالک بن انس بن الوعام بن عمرو بن حارث حمیری صبی مدنی متونی سائے رحمیظم

كتأث الموطأع

علیه امام دارالهجرة ، امام حدمیث وفق ، عالم سیرومغازی اور مدمیز مین علم السیر کے مسائل کے پیلے جامع ہیں ، ان کے شیوخ میں محدین شہاب زبری ، مشام بن عردہ ابوالاسوديتيم عروه ، موسى بن عقب وغيره شبورعلماتے سيرومغا زى ہيں ا مام صاحبے موهاً كى كت اب الجيادين بسير كے مسائل تحريري شكل ميں جمع كئے ہيں . قاضى عياض نے تکھاہے کہ امام مالک کی تصانیف متعدد علوم میں ہم محرزیادہ

شهرت ان کت بول کو بلی دوایت برآب نے مواظبت کی ،حیانجان کی ایک کتاب بخوم ، مدار زمانہ اورمنازل قمر پر نہایت مفید ہے حس کو اہل فن نے جس

لَهُ تُرْتِيبِ المدارك ج احسّاءً . كه تقدَّتُ الجرح والتَّديلِ مصر ١٠

پر (رون کیزمازی) پید پید (۲۰۲۰) پید پید (زان کیزمازی) پید پید (زان کیزمازی) پید

قرار دیا بله

ا کی طرح فن سیرومغازی میں ان کو کا مل عبور تھا اور اسس میں اقدار بھیرت رکھتے تھے۔ حب ان سے حوال کیا جاتا کہ ہم مغازی کس سے حال کرمیں توموسی بن عقبہ کا نام لیستے اور انکی کتاب المغازی کو اصح المغازی بتلتے تھے معن بن عیسی نے سیا ن کسا ہے :

كان مالك بن أنس اذاقيل

لى : مغازى من نكتب ؟ قال : عليكو معغازى موسى ابن عقبة

فانه ثقة ك

دومسری روایت میں ہے:

عليكر بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقية ، فانها اصح

المفازىء

مالک بن انس سے جب کہاجا تاکہ ہم کس ما لم کی مغازی کھیں توکہتے کرتم لوگ موک بن عقبہ کی مغازی کو کھو، وہ ٹقہ ہیں ۔

تم ہوگ مروصالح موی بن عقبر کی خازی حاصسل کرو ، وہ سب سے زیادہ صحیح

かかかかかかかかかかがかかか

مغازی ہے ـ

نیزکہاکر موسیٰ بن عقبہ تقہ آدمی ہیں ، انفوں نے بڑی عمریں مغازی کاعلم مال کیا ہے اور دومروں کی طرح تطویل نہیں کی ہے ، اُن کی کتاب میں جن بوگوں کے بارے میں کھا ہے کہ وہ غزوہ بدر میں سشر کی ہوئے ، وہ واقعی سشر کیب تھے ادر جن کے بارے میں یہ تصریح بنیں ہے وہ سشر کی بنیں تھے ہے

عبدالشربن ادرسیس اودی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام مالک کے بہاں مغازی کا ذکر رمواء بیں لنے بہت ایک ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بیں مغازی کا بیطار (معالج)

له ترتيب المدادك ج احدًا ، كله تقدمت الجرح والقديل هذا ، تع تبزيب التهذيب ج والساع .

روين كيرمنازى ١٨٠٤ ١٤٨ (١٠٠٠) ١٨٠٨ ١٤٠٨ ہوں ، امام مالک نے تعبب سے کہاکہ انا بیطارها ؟ ہم نے انحو مد*ین سے شہر بد*ر آ کے مرتبہ امام مالک اورامام اوزاعی میں علمی بجث ومباحثہ ہور ماتھ جمیں سير کے مسائل پرتھی مباحثہ ہوا ، اسس میں امام اوزاعی کا پلہ بھاری ریا ۔ کمہ أمام صاحب في موطًا كى كتاب الجهاديس مسيركه احكام ومسائل احاديث و آثار اور ایسنے بلاغات وآراء بیتیان کیئے ہیں ، اُن کےعنوانات یہ ہیں الترغیر کیا کجہاد، النبي عن قتل لنسار والولدان في الغز و، ماجا د في الوفار بالإمان، انعمل في من اعسطي تُسُبياً في سبيل التُدر، مِها مع النفل في الغزو، ما لا يجوز فليخس، ما يجوز للمسلمين اكليه قبل نخس ، ما يرَوقب ان يقع القسم مما اصاب العدّة ، ما جا د في السلب في النفسُ ' حاجار في اعطار النفل من الخس ريق كم كنيل في الغزو، ماجار في الغلول رما تكون فييه الشبادة العل في علل تتبيد، ما يجره من الشي يعبل في سبيل الثر، الترغبيب في الجهاد، ماجاء ني إلميل والمسابقه بينيها والنفقة في الغزد ، احرازمن اسلم من ابل الذمرّ ارضه ، الدفن في قبرواصدمن ضرورة ، ونفاذ الي بجر دضي الشرعية عدة رسول الشرصلي الشرعلسيسه وسلم بعدوفاة رسول التيصلي التيمليبه ولم . كتأثِ السير مختر بن عمر واقدى مَدَنَى بغداديُ المتونى سُنسَة رَمة الشَّرعليه كا تذكره گذر حجا ہے ، وہ مغازی کی طرح سِستیر کے کعبی عالم ومصنفت تھے ۔ ابن ندیم نے ان کے متعلق له تقدمة البرح والتعدي ما ، عه ترتيب المدارك ج إ والمع - ا

وا قدی مغازی اورسیرادرفتوح اورحد. عالماً يا لمغازي و السين والفو، ا درفقه بین اختیلا ف علماراوراحکام اور واختلاف الناس في العديث والفقه ، والاحكام والاخبار افبارك عالم تعه . اور ان کی تصانیف میں کت باسیرہ کوشمار کیا ہے ۔ له امام شافنی کے شیوخ میں واقدی بھی ہیں ، امام صاحب نے ان کتالہ سرة کی روایت کرکے کتاب الاُمّ میں سیالوا قدی کے نام سے درج کردی ہے ،اس بی سیرّ الاوزاعی کی طرح واقدی سے اختلاف نہیں ہے ۔ ابن ندیم نے سیرالاوزاعی اور سیر الواقدى كوامام شافعي كى تصنيفات ميس شاركيا ہے ، اوراسى نام سے دولول كتابيں كتاب اللهم مين موجود بي مسيرانوا قدى جلرجهارم كصفحه ١٠١ سي مفره ١٠ كك -كتاب سيرا بواقدي، كتاب سيرالا دراعي اوركتاب الامام قرشي مطلبي شافني متوفئ ستنته مو محمد بن ادریس سیک فعی رح المحمنة الشرعلية تفقه واجتهاد اورفقه فتوي میں ا ما مرت کے سائند درسے مختلف علوم وفنون میں بھی تہارت رکھتے تھے ہمسیرو مغازی اورا یام دوقا کع کےعلم میں ان کو ناموری حاصل تقی ،اورعربریت ،لغت شعر کے زبر دست عالم نتھے ،ان کے تلمیذ رشید ابوبعیقوب پوسف بولطی کی شہادت ہے رأيت المناس بمصروالشام والعلق سي غصر ورشام اورعراق اوركوفه اوربعره والكوفة والبصرة والعجازمن كل ادرجازين كتب وقق اورعولى زبان صنف من علماء القرآن والفقة ادرسيرد كلام اورايام عرب كرير

له الفهرست مسك

ولسان العرب والسيكرو الكلام مم عملاد كود كيما ب مكران م كى كاكو وایام العرب، ماراً ست احداً ان علوم میں شافعی کے مانندىيس يا ما . يشبه الشافعي له امام صاحب کا بیان ہے کہ میں مکتب سے فارغ ہوکر قبیلہ بزل میں سترہ سال تک یوں ریا ہوں کرجہاں وہ مبانے میں بھی جاتا ادرجہاں وہ اتریتے میں بھی اترتا اور مکر آنے کے بعد اشعار ، آواب ، اخبار اور ایام عرب بیان کرتا تھا <sup>ہیں</sup> ان کے دوست للمیذعزیز مزنی بیان کرتے ہیں : الف الشافعي كتاب الستبق امام شافي فكتا إلىبق والري تكي كا والرمى، وكان بصيراً من لك منه الدي اوروه كُورُ وورُ اورتيرا مازى من بهيرت واقدى ان كے شيوخ ميں سے بي اورسترالواقدى كى ان سے روايت كى ہے: مغازی بران کی نظر مری سیع تھی اوراس کے بارے میں اقدامہ بھیرے رکھتے تھے، فرماتے ہیں: ومن اراد ان يتبحّر في المغازي المرتجّ على منازى بين تبحريا بها عدده فھوعیال علی محمد بن اسماق محمدین اسماق کی عیال ہے۔ ا بن ندیم نے امام سٹافنی کی تصانیف میں کتاب سیرالوا قدی اورکت اپ سيرالاوزاعي كوستساركيا بيعيه يدوونون كتابي امام صاحب كى كتياب الام ميس سنا لل بي - اس كے علاوہ كتاب الام ميس سيرك احكام ومسالله هيل له ترتب المدارك ج 1 صفيه ، ته ايضاً حدّه ، كه ايضاً حدث ، يك أيغ بغداد

ہے مذکور ہیں ۔ حميدي كابيان ہے كم ابواسحاق ابراميم بن محدفرازى كوفى حكى كتاب انسيركو يحفير امام شافنی نے فرمایا: لع يصنّف احد في السيرمثل سيركه إب يركى غايي كتاب بي تعنيف ك او طلیلی کا بیان ہے کہ ابواسحاق کی تاب سیر کو امام شافعی نے دیکھ کراسی انداز پرکت سکھی ۔ اورای کی ترتب برایک تماب کھائی اور ا بواسحا ق کی کتاب کوپند کیا ۔ رضبته يكه امام صاحب کی کتاب انسیر کے ارسے میں گذشتہ بیا نات میں معلوماً دیج ہیں كتأب السير ا يوسنمان داوّد بن على بن داوُد بن وَاوَو بِنَ عَلِي اصْفَهِ الْمُ يَعْدَادِي الْمِعْمَانُ دَاوْدِ بِنَ كَا بِنَ دَاوْدِ بِنَ كَا بِنَ دَاوْدِ بِن وَاوُو بِنَ عَلِي اصْفَهِ عَلِي الْعِيْدَادِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سنختبط رحمة الشرعليه امام مجتود فقيبه ابل ظاهر ہيںان کی والدہ اصفہان کی تقیس اسلے اصفیانی کی نسبت مے شہور ہوئے وہ ساتھ میں کوفر میں بیدا ہوئے، بغداد میس نشوونما ياني اوروبي انتقال كيا . دا وُد ظا بری سیطِ فقیه مِن مِنعول نے قیامسس اور اجتہاد کو حیور کرظا ہر رحمٰل کیا کرایا اور کتاب وسنت کے ظاہری معنی و مقیوم ہراکتفاد کرکے برسم کے آزار کاشدت سے انکارکیا ، انھوں نے ابوٹور، اسحاق بن راہویہ،سلیمان بن کرہے قعنی ،مسدّد بن مسریر، وغیره سےنقه کی تعلیم پائی تقی *،* نهایت عا بدوزا ہر عالم <u>تق</u>ے له تبذیب التبذیب ج اصلاق

ترون ليمفازى المعالية بعيد م خری دوریس بغداد کئے اور وہاں کے مشامیر اہل علم میں شار ہوئے ، کما جا آ اے کہا تی مجلس درسستي روزانه ج رسوسسبز طليسان پوئش علما اوراعيان وانتشيراف شركيب ہوتے تھے لی ابن جوزی نے تکھا ہے کہ واروظ ہری نہایت متقی ، پرمیزگار اور عابر تھے، البتهان كا مذب عجبب وه صرف قل برج و كه داعى اي اورببرت سى احاديث كحضلاف بي اور صديث كم مفهوم ميس لفظ كى صورت برتوم ويتع بي وہ صاحب تصنیف کثیرہ امام میں ،ای کتابوں میں کتاب سیر بھی ہے ،اس کے علاوه سیرومغازی اورستیر کے متعلق بیکتا ہیں ہما کتا ہے الجہاد مکتاب ممالفی مکتباب سېم ووی؛ نقرني، کتاب مم العدرفات ، کتابُ الخراج ، کتاب الجزیه ، کتاب المحسارته ، كتاب صفة اخلاق النبي على الشرعلية وسلم ، كت اب اعلام النبي صلى الشرعلية وسلم , كما الردعلي الل إلا فك وغيره - شه كتأب السير ا بوعمرصالح بن اسحاق جرى بصرى متوتى صالح بن اسحاق جرمي بصرك صنيده رحمة الشرعليه مولى جرم بن زبان ہی بخطیب بغدادی نے ان کے بارے میں تکھاہے: ڪان فقيميًّا، عالميًّا بالنحوواللغة وه فقير ، نخوولنت كے عالم ، وسينداد ، دينًا وم عاً، حسن المذهب يرميز كار، إبند نرب لرسيم الاعتاد انسان سکتے ۔ صعسيح الاعتقادر له العبرج ٢ صصّ ، فبقات المفسرين ج إصِّلًا ، شه السنت فلم ج ٥ صصَّ ، كه الغيِّرست مكن ، مث طبقات البغسرين ج امتك -

بھرہ سے بغدادا کر اخفش، اور پونس سے نحوا وراصم عی اور ا بوعبیرہ سے نغت کاعسکم على كميا ، احداث واخبار كي مبيل لعدد عالم تقع ، ان كي تصانيف بن كتاب لسير بھی ہے جس محمتعلی خطیب نے انکھا ہے: ان كى كتاب سرعبيد غريب كتاب، كتاب السيرة عجيب ليه خطیب بغدادی اورسمعانی نے تکھا ہے كان الجرمى جليلًا في العديث جرمى حديث ادراخبار كيحبليل القدرعالم تع واورانى كآب السيرة عجيب وغريب والإخبارولي كتاب في السيوتي عجبب يلم نخوولغنت اور ادب میں تجرکی دم سے ان کو دنیا خوب حاصل ہوئی . كتاب السبر ابوعمان سيدين مغيره صياد سيم متوفي سيم سعید بن مغیرہ صبار سینی ایرة الشرطید نے عامر بن بیاف ، ابواسحاق فزاری ، عیسی بن یونس ، مخلد بن سین ،عبدالشر بن مبارک سے صدسیت وفقہ کی تعلیم یائی ، ابھی کت الیاسیر انسس قدر جامع ادرعم شدیقی کیجب انھوں نے انسس کے در سس کی ابتداء کی تومصیصہ کےعوام دخواص ٹوسٹ کران کےعلقہ درسس میں آگئے ابوحاتم كابسيان ہے: ان کی فضیلت کے لیے ان کی کتاب ایسیر حسبك به فضلاً استدارف کی مسلم کی اہتدار کا منظر کا فی ہے میں نے قراءة كتاب السيروف أيسس ابل مصیصه کود کیماکه ایی دوکانوں کے دولنے اهل المصبحة قد إغلقوا الواب

له بغية الوعاة مديم و تع تاريخ بغدادج وحديم والانساب ج م مايم و

حواني تهمد، وحضرو المجلسة بندكرك ان كافل درس مين حافر وح ابوحاتم كيتے ہي كريس فے معيد بن مغيرہ صيادسے روايت كى ہے ، وہ تھ تھے . كتأبُ السِيَر ور ابواسحاق ابرائيم من خدبن حارث بن اسما ا برآئ سيتم بن محمر فراري لو في أبن خارجه فزاري كو في متوفى مصطلع رممة الشرطيم امام ،حجت شبیخ الاسلام ، حافظ الحدمیث ، ثقر،صالح ،مصلح ، مجا پرا درسیرومغازی کے امام ومصنف ہیں ۔ النهول نے موسی بن عقب لیان امش ، کی بن سعیدانصاری شعربن مجاج سفیان توری وغیرہ سے روایت کی اور ان سے عبدالشربن مبارک علیار من من مرو اوز اعی ا محدین سلام ہمکیندی ، زکر یا بن عدی ، اور لی بن بکامصیصی وغیرہ نے روایت کی رموزالذکر خاتمة الصحاب بين كميه ) کے مرتبہ ہارون رمشسیرنے ایک زندیق کو گرفت ارکر کے قس کرنا جا یا ۱۰ اس نے کہا کران ایک ہزار حدیثوں کو آپ کیا کریں گئے جن کو میں نے دفنع کیا ہے ؟ اور ن سید نے کہا کہ عدوالشر ! تم کس خیبال میں ہو ؟ ابواسحاق فزاری ادرعبدالشر بن مبارک ان کو میان بیشک کر ا بر کال وی گے ۔ کوفہ سے ملک شام جاکر رومی عیسا میوں کے بالمقابل اسلامی سرح تصیف میل طبت کی رضا کارانہ خدمت انجام و بیتے تھے ، بعنی اسس می مرحد کی حفا ظت کرتے تھے اور و باں کے مرابطین کوکت اب وسنت کی علیم دیتے تھے ،کسی برستی کو دھاں نہیں آنے دیتے تھے ۔ يله الجرح والتعدل ج ٢ قم اصير ، الانساب ج مصيف . يه الجرع والتعدل ج اقم اصير تبذب التبذيب وماها ، تذكرة الحفاظ ج ا مداع -

ر مرون سيرمغازي ميد بين ميان کي پيد استوب مدسیث وفقه اورسیبردمغازی کےعلادہ علوم عقلبی میں ان کو بڑا دخل تھا ، ابن ندیم بے مکھا ہے کەمسلمانوں میں سب سے پہلے انھوں نے اصطرلاب بنا یا اور اس فن میل نکی تصنیف تعی سے له امام ابواسحاق فزارى نےسيريں نہايت اسم ادرعمدہ كت ابكھى تقى جس كو امام بث فعی فرب ندفرما یا اور ای کی ترتیب پرخودکتاب انسیر املار کرائی . ملیلی کابیان پیلے گذری ابواسحاق امام ادر مقتدی ہیں ، وہ صاحب ك بالسيري ، امام شافعي في اس كود كيوكربندكيا أوراى كى ترتيب براكيب كناب كھوائى ادر حميدى نے امام شافنى كا قول نقل كيا ہے كرسيريس كى ايسى ىرتاب نېدىنى يە ابن ندیم نے ابواسحاق فزاری کے بارے میں تکھا ہے: لىمن الكتب كتاب لسيرف الخياس ان كي تصانيف بين كتاب ليراخبار و امداث نے بیان میں ہے ، اس کی روا والاحداث روالاعته ابوعمرومعاق ان سے ابوعمرو معساویہ بن عمرردمی متوفی بن عموالرومی، وتوفی ابوعمرو مصالیم دربندادنے کی ہے ۔ هذا سغدادستة خسس عشرة ومأتين اسس تنصرت سے معلوم ہوتاہے کہ ان کی کت بالسبریں فقہی مسائل کے سابھ واقعات مبی تفضیل سے بران کئے گئے تھے۔ محد بن محنون بن سعید بن صبیب تنوی عربی از بقی متونی شایع رحمة الله علیمشهورانی محد بن محنون تنوخی می منسر محد بن تحنون بن سعيد بن صبيب تنوقي مغربي العالغيرست مع ١٠ تيزيب التبزيب ج امريه . كه الغيرست معيدا .

الا المرون كيرمازى المريد المر اما مسحنون کے صاحبزاد ہے ہیں، ملک شام کاشبرمص ان کا اصلی وطن ہے ، دادا سعیداسلامی شکر کے ساتھ مغرب گئے ادر وہی آ با د ہو گئے ۔ محد بن یحون نے اپنے والدسيفقه مالكي حاصل كريح مشرق كاعلمى سفركيا اورمدمني بيس ابومصعب زبري ابن كاسب سلم بن شبيب وغيره سے اكتساب علم كيا . ا یک مرتبہ قامنی اسماعیل بن ہسحاق کے سامنے علما رعراق کی تصانیف کی کڈ<sup>شت</sup> کا ذکرآیا توانھوں نے فخربیا نداز میں کہاکہ ہمارے یہاں کے ایک عالم نے اجتہا، کے مسائل بربین جلدوں میں کتاب تھی ہے ۔ اسس سے انکی مراد محد بن محنون کی ذات تھی ، وہ صاحب تصانیف کثیرہ عالم تعدير انھوں نے مخت لف علوم وفنون میں دوسو کت آبیں تصنیف کی تقیس ۔ اگرچ وہ حدمیث وفقہ خصوصاً فقر مائی کے عالم تھے مگرسپرومغازی میں بھی ان کو پرطولی حاصل تھا اورسیتریں انھوں نے بیں اجزا ایس کتاب کھی ہے ۔ قاضی عیاض کا بسیّان ہے: انكى تصانيف مي كتاب سيربيس كستابون ومنهاكتاب السيرعشرون یرستل ہے۔ ڪتايًا . نیزقاضی عیاض نکھتے ہیں کہ وہ فقہ میں امام ، ثقہ ، اہل مدمیز کے مذہب کی طرف سے دفاع کرنے والے ، آثار کے عالم اور صحیح الکت اب تھے ، ان کے زمیا نہ میں مختلف علوم دفنون میں ان سے زیادہ ما ہر کوئی نہیں تھا ا بن سحنون سبّان کرتے ہیں کہ میں کت اب تحریم المسکر انکھ ر باتھا اور میرے والد م میری شغولیت د تکھ کر کہا کہ بیٹے! تم اہل عراق کے بیواں جاؤگے انکے ذم ن طیف ا در زبامیں تیز ہوتی ہیں ، خبروار تمعار سے شامسے کوئی ایسی بات مذبیحے جس سے تمکو معذرت کرنی پڑے ۔

الدون كيرمغازى ) المريد ابن سمنون کی وفات سنظیم ایک ساملی بتی میں ہوئی اور قیروان لاکروفن کئے کے ، اس وقت ان کی عمر بیون سال کی تھی <sup>لیہ</sup> كتاب السكر ابوبر احدین کا مل بغدادی متونی ابوبر احدین کا مل بن خلف بغدادی متونی احمد بن کا مل بن خلف بغدادی متونی احمد بن جربر طری کے احمد بن جربر طری کے شاگردادر ان كفتى مسلك كرمتاز عالم تعر، كوذك قاضى تعرفطيب نے ان کے بارے میں بھھا ہے کہ احکام، حوم فرآن رئورشعر، ایام ناس محدثین کی اربخ کے علماء میں سے تھے اور ان علوم میں سے اکثر میں ان کی تصانیف ہیں ۔ استعاا میں لینے استا وابن جر پر کے فقری مسلک پر تھے ، بعد میں ان سے اخت لاف کر کے این امسلک اختیار کیا ۔ ان کی تصانیف میں کست ب السیربھی ہے ، ان کے شاگر د ابوالحسن وارتطنی کا بیان ہے: افعول نے ابن جر پر کی فخالفت کر کے اسٹ بل خالفه واختار لنفسه، وإملي مسلك اختياركيا اورسيريس اكك كماب الل كتابًا في السير وتكلر كرائى ا دراخبار وحوادث پركلام كيا . على الاخبارك واودى في معمى طبقات المفتري بس بي كفساع: وه جريرى المذبب تصح بجرخود الينامسلك وكان جريري المذهب أثم اختیار کیا، اورسیریں ایک کتاب املار اختارلنفسه مذهباواملي کرائی ، ۱ ور اخب ر و احداث پرکام کیا ۔ كتابًا في السار، وتكلم على الاخبار. كه

المة ترتيب المدارك ج ٧ مسك تا ١١٠ ته عن المفري م ١ مداع ، مداع من الله طبقات المفري ج ١ مسك .

ہ ( تروین فیرمنازی ) پیریسی کی بھی ہے۔ پیریسی کی بھی ہے۔ پیریسی کی بھی کا میں استی کی میں کا میں امام کے اور است استی کی گاب المغازی کی روایت استی کی بھی ۔ پوتے واؤ د بن محمد بن ابومعشر بہندا دی سے کی تھی ۔ بقول دافطنی احمد بن کامل کو ان کے عجب وغرورنے شبّاہ کیا ۔ انھوں نے اپنا علیدہ مسلک جاری کرکے خود اسس پرمل کیا اور دوسروں سے کرایا ۔



(تدوین بیرومفازی پیدی: پیدی مراجع ومآخذ القرآن لحسيم كتاب الآثار فاضى ابويوسف الأثقان في علوم القرآن ، جلال الدين سيوطي اخبارا بى صنيف واصحابه، فاعنى ابوعبدالترصيرى بغدادى حيدرآباد الوحنيفه دبنوري الاخبارانطوال اسدائغابه في معرفة الصحاب ابولجسس عزالدين على بن البرجزري كتاب الاستثقاق ابو بحرمح دبن حسن بن دريد بصرى الاصابه فى تمييز الصحابه ابن مجر اصح انسير (متقدّمه) مولا ناعبدالروّ ف دا ما يوري الاكمال في رَفع الارتياب عن المؤلف والمختلف ، امبرا بن ماكولا كتاب الام الم مث فعي م كَتَابِ الأَمُوالِ ، الوعبيد قاسم بن سلّم م كتاب الانساب ، الوسور عبدالكريم بن محربن منصور سمعاني انساب الاشراب، ابولسن احديث يني بن جابر بلا ذري البداير دالنهاية ابوالفداراسليل بن كثير دشقي البدائع والصناتع ومقدمه) علامالدين ابويجر بن مسعود كاساني البدائع وانصنائع ومضرمه، علامالدين ابو بكر بن مسعود كاساني بغية الوعاة في طبقات النعاة - جلال الدين عبدالرحمن بن ابو بكرين محسيوطي مصر من التراجم في طبقات المنفيه ، زين الدين قاسم بن قطلو مغا

الماريخ الكبير محدب اسمعيل بخارى حبدرأباد تاريخ بغداد تركير احربن على بن تابت خطيب بغدادى تاريخ طيري (آماريخ الملوك والامم) ابوجعفر محدبن جربرطبري تاريخ خليفه بن خياط خليفه بن خباط، شباب مصرى تاریخ دمشق ابوانفاسم علی بن حسن دمشقی تاريخ الخلفار جلال الدين سيوطي تذكرة الحقاظ إوعبدالتشمس لدين محدب احمر بن عثمان ذهبي تذكرة الموضوعات محدبن طاهرفتني كجراتي تدريب الراوى جلال الدين سبوطي ترتیب الدارک تقریب المسالک کاضی عیاض بن موسی تحصی لمعرفة اعلام مذمهب مالک کافی عیاض بن موسی تحصی تربيت الاولاد في الاسلام عبدالشراصح علوان اسمعيل بن كثير قرشي دشقي تفييرا بن كثير احدبن على بن فجرعسقلاني تهزيب التهذيب كتباب الثقات ا بن حتال حبدرآماد تماب اتنقات (آمار تخ اسمار الثقات) ابوحفص عمر بن احد شمامین بغدادی جمهرة نسبة ديش داخبار بإ ابوعبدالتأر زبير بن بكار معر جمهرة انساب العرب ابومحمر على بن احمد بن سعيد بن حزم اندسى مصر جمع الفوائد من جامع الاصول فمجمع الزوائد- محد بن محد بن سليمان مصر كتاب الجرح والتعديل عبدالرحمن ابن إبي حاتم رازي ابوعربيسف ابن عبدالبراندلسي *جامع بيا*ن العلم

پر به: ("مدوین سرومغازی) پر به: به به به تثأب الخزاج يحيى بنآدم قرشى كتاب الخراج فاصى ابويوسف الرتة على سيرالا وزاعى ابوزكر مامي الدين محيلي نودي رياض الصالحين عبرانشربن مبارك الزبروالرفائق ابو داؤد سجسانی سنن ابی داور امام ابوعبدالرمن احدين تتعبب سنن نسائی عبدالملك بن مشام بعرى سيرت ابن مشام جمع تحقيق ڈاکٹر حمیدالٹر حبیدرآبادی ميرت ابن اسحاق ميرت حلبيه البيرة النبوي احدين ذبني وحلان مكى سیراعلام النبلار شمس الدین فرسی شرح السیرالکبیر شمس الاتم محدین احدین ابی سہل مرس شرف اصحاب الحدیث نحطیب بغدادی ترکی صیحی ا ابخاری ( بحاشیه سندی) محدین اسلیل بخاری صیح مسلم بن تجاج تشیری نیساپوری مسلم بن تجاج تشیری نیساپوری صحیفه تمام بن منبة صنعانی تمریز ابو بریره الطبقات الکبری و تعالی الموری الفرانی طبقات الاخیار) عبدالوباب شعرانی الطبقات الکبری د نواقع الانوارنی طبقات الاخیار) عبدالوباب شعرانی طبقات المفسرين فتشمس الدين محدبن على داؤوي العفدالتمين في أدبخ البلدالامين رتقى الدين محدين احرسن فاسيمكى

العبرة فى الشعرونقده ابن رشيق فيرداني على بن عبدالشرمدسى كتاب العلل ومعرفة الرجال احدبن صنبل شيباني كتاب العلل ومعرفة الرطال احد بن صنبل شيبانى العبر فى خبر مَن عُبُر شمس الدين ذم ب فتح البارى تنرح صبح البخارى احدبن على ابن مجرعسقلان فتح القدير علامرا بن بمام فتوح البلدان ابولحسن احربن يحى بلاذرى الوالفرج محربن اسحاق ابن نديم بغدادي الفوا كذابسيته في تراجما لخنفيه ستعبدالحي فرنگي محلي الفقيبروالمتفقيه خطيب بغدادى كنزالعمال عن شقى بُران بورى مكى الكفاية في علم الرواي خطيب بغدادى حيدرآباد قديم حيدرآباد ترکی كتنف انظنون عن اسامي الكتب الفنون طاجي خليفة ليي بأشرالانا فه في معالم الخلافه احمد بن عبد التُترفلفتُندى مُوَ قَارامام مالك ' مالك بن انس السبحي مدني كناب لمحيّر محمربن حبيب بغدادي كنام المنتق حيدرأباد محدبن حبيب بغدادي مجموعه قباوئ ابن تيمتيه ریاض مغازى الرسول لعروة بن زبير برداية يتيم عرده جمع قرتية المرمح وسطف المطي أسريا من المنتقىٰ ، ابن جاروه الومحد عبدالتُدين على بن جاره دنيسا يورى المطالب تعاليه بروائد المسانيد الثمانيه احدين على ١٠ بن مجرعت غلاني

یعه (تدوین میرومغازی) پیدید: پیدید (۱۸ ساس) پیدید: پیدید (مرابع ومآخذ المنتظم في از بخ الملوك والامم ابوالفرج عبدار حمل بن على ، ابن الجوزي - حيدراً باد المصياح المضى في كتاب لبني الوعم والشُّر محديث على بن احديث انصاري تشت عيدراً إو معرفة علوم الحدرب ابوعبدالتهرمحمر بن عبدالته رحاكم بيسائورى المحدث الفاصل بين الراوع الواعى قاصى حسن بن عبدالرطن بن فلا درام برمزى بيردت كناب المعارف الومحد عبدالله بن سلم بن قبيه وينوري عيدالرزاق بن تمام صنعاني الوبكرعيدالتهربن زبيرحميدى مسندحميدى مہند كتاب المناسك ابراميم بن اسحاق حربي ريامن المغانم المطابر في معالم طاب محد الدين محد بن بعقوب فيروزاً بادى رباض مقدمه ابن الصلاح ابوعم وعثمان بن عبدالرحمل ، ابن الصلاح شهرروري بمبئي ابوعبدالشرمحدبن عمروا قدى كتاب المغازي وفارالوفارباخيار دارالمصطفام نورالدبن على بن احرسمبودي وفيات الاعبان والزارا بزارالزمان ستنميش الدين احدبن محدوابن فليكان راصفهان قديم الوزرار والكتّاب ، محدبن عبدوس جهشياري امام بخارى الادبالمفرد بزمامج الرعيني ابولسسن على بن محديث على عبني التبيلي تېزىبُ الاسمار د اللغات . ابوزكر ما مى الدين نجبى نو وى مقدمة الجهروالتعديل ب ابومحدعبدالرحن ابن ابي رازى

**ゕゟゟゟゟゟゟゟゟゟ** 

# حضرت مولانا قاضی اطهرمبارک بوری اور ''تدوین سیرومغازی''

سيدعز بيزالرخمن نائب مد بريششما هي''السير وعالمي''

حضرت مولانا قاضی اطهر مبارک پوری اسلاف کی روایات کے امین اور اسلامی تاریخ کی چنتی پھرتی نصور ہے، توکل و تعلی بخشق و تدقیق و تدقیق و تدقیق و تدقیق کیمرتی احترام و شفقت اور برواشت و تحل تو از ن واعتدال ، حق پسندی و ب باکی ، مروت و رواداری ، احترام و شفقت اور برواشت و تحل کے ان تمام تاریخی واقعات کی زندہ شہادت تھے، جواوراقی تاریخ پر جا بجا شبت ہیں اور جن پرایک مسلمان کی حیثیت ہے ہم بجاطور پر فخر بھی کر سکتے ہیں ، اور جو ہمارے لیے درس عمل بھی ہیں ، مسلمان کی حیثیت ہیں عالم کا وقار ، داعی کا اخلاص ، مردمومن کی دل نوازی اور محقق کی طلب و جنجو سبحی جمع تھیں ، اور دین اسلام کے طالب علموں کے لیے آپ کی شخصیت کا مطالعہ ایک اچھا اور متاثر کن نمون تعمل سامنے لا تا ہے۔

# سوانحی کوا نَف:

مولانا قاضی اطهر مبارک پوری رائیلیه کی ولادت ۱۳۳۲ رجب ۱۳۳۳ ه مطابق کرمئی ۱۹۱۱ کو بندوستان میں ضلع اعظم گڑھ کے مشہور صنعتی قصبے مبارک پور میں اور وفات ۲۷ رصفر ۱۳۱۵ همطابق ۱۹۱۰ مطابق ۱۹۰۳ کو بولی ۱۹۰۱ کو بولی ۱۳ مطابق ۱۹۰۳ کو بولی ۱۳ مسال مربح آپ نے جمری تقویم کے اعتبار سے تقریباً ۱۹۸ سال اور عیسوی تقویم کے لحاظ ہے ۲۰ سال عمر پائی آپ کا نام آپ کے نانا مولانا احمد حسین رسول پوری رائیلی نے عبد الحفظ تجویز کیا ، اور آپ کا پورانام قاضی ابوالمعالی عبد انظ اطهر مبارک پوری تھا ، جبکہ آپ قاضی اطهر مبارک پوری کے خضرنام سے معروف ہوئے۔

## لعليم:

آ ب کے نا نامولا نااحمد حسین رسول بوری عربی زبان وادب کے ماہراور بہت ی کتب کے مصنف تھے، جن میں آپ کا عربی دیوان بھی شامل ہے، جسے قاضی صاحب نے بعد میں مرتب كركے شائع كيا تھا، وہ ايك عرصے تك ڈھا كەميں مندردس پرمتمكن رہے، قاضى صاحب نے عربی کی ابتدائی کتب اینے ناناہے پڑھیں،مبارک پور،ی میں قرآ نِ مجید، اُرووز ہان اور ریاضی وغیرہ کی تعلیم مکمل کی۔ پھر• ۵ساھ میں مدرسہ احیاءانعلوم مبارک پور میں عربی تعلیم کے حصول کے ليے داخله ليا ، اور وہاں كاساتذ همولا تامفتى محمد كيين مبارك يورى ، مولا ناشكر الله مبارك يورى ، مولا نابشيراحدمبارك يورى،مولا نامجم عمرمبارك يورى وغيره مسينحو،صرف،ادب، بلاغت،منطق. فلسف، فقد، اصول فقد وغیرہ علوم وفنون میں اس وفت مردح تمام کتا بیں پڑھیں، ان اسا تذہ کے علادہ اینے ماموں مولا نامحمہ یکی رسول بوری سے عروض و توانی اور بیئت کے بعض اسباق بڑھے، قاضى صاحب كى علمى تربيت ميں مولا نامحمر يحيٰ رفتويه كابرا احصه سے اور قاضي صاحب ميں كتب بني اورمطالعے کا ذوق پیدا کرنے والے یہی بزرگ ہیں، وہ نی نی کتابیں لا کر قاضی صاحب کودیتے اور ان كِمطالع يرانبيس ترغيب دلات ،اس طرح رفة رفة كتب بني آب كي طبيعت ثانيه بن كي مدرسها حیاءالعلوم مبار کپور میں مروجہ نصاب مکمل کر لینے کے بعد جامعہ قا ہمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کاعلمی سفر کیا اور فخر المحدّثین مولانا سید فخر البدین احمہ سے جواس وقت وہاں کے شخ الحديث تھے بھیجے بخاری سنن ابن ماجہ سنن الی داؤد اورمولا ناسیدمجمد میاں ہے سنن تر مذی اور مولا ناسید محمد اساعیل سے صحیح مسلم وغیرہ کتب جدیث کا درس لیا۔اور ۹ ۱۳۵۹ ھیں تمام مروجہ علوم و فنون کی تکمیل کر کے فارغ انتصیل ہوئے۔

# ابتداہی ہے علمی ذوق:

قدرت نے فطر تا آپ میں علمی ذوق و دیعت فرمایا تھا، یہی سبب ہے کہ آپ کے تعلیمی اذوار کے مطالعے سے بیہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ ابتدا ہی سے شاہراہِ علم و تحقیق پر گامزن www.besturdubooks.net

مو گئے تھے،اور تاریخ،طبقات وتر اجم اور سیرت وسوانح پرمشتل ان امہات الکتب کا مطالعہ آپ ز مانکطالب علمی ہی میں کر چکے تھے، جن کی ورق گردانی کی سعادت عام طور پرفراغت کے بعد بھی مشکل ہی ہےنصیب ہوتی ہے۔ چنانجہ دور طالب علمی میں جن کتب کے مطالعے کی سعادت آ بُوحاصل بولي ان من " الاستيعاب في معرفة الاصحاب "لابن عبدالبر\_" فتوح البلدان" لابي الحسن البلاذري. "الملل والنحل" للشهر ستاني. "الفهرست" لابن نديم." وفيات الاعيان " لابن خلكان." تذكرة الحفاظ " للذهبي." وفاء الوفاء " للسمهودي. " الامامة والسياسة " لابن قتيبه. " سيرة ابن هشام. " "الاصابة في تميز الصحابة " لابن حجر. " الاخبار الاطوال " لابي حنيفه الدينوري." زاد المعاد في هدى خير العباد " لابن القيم." تهذيب التهذيب " لابن حجر \_" كتاب الخراج " القاضي ابي يوسف ـ "دلائل النبوة " لابي نعيم ـ " المعارف لابن قتيبه. " سبحة المرجان في آثار هندوستان ، آكام المرجان في احكام الجان "،" حياة الحيوان "،" الصواعق المحرقة "،" العمدة في الشعر و نقده "،" المحاسن والاضداد "،" الشعر والشعراء "،" الميزان الكبرى "، "المستطرف"،" ديوان فرذوق"،" العقد الفريد" اور" رسالة الغفران "جيس امهات الكتاب شامل بير\_

اس فہرست کواپی خودنوشت سوائے میں درج کرنے کے بعد قاضی صاحب لکھتے ہیں:

'' یہ ان کتابوں کے علاوہ ہیں جن کو میں خرید تا تھا اور رات دن ان کے مطالعے میں مشغول رہتا تھا، اسی طرح جمعیۃ الطلبہ (مدرسہ احیاءالعلوم) کی لائبر رینی کی تقریباً تمام کتابیں کلی یا جزوی طور پرمیر ہے مطالعے میں رہ چکی ہیں اور میں نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ ( قاعدہ بغدادی سے جمع بخاری تک، قاضی اظہر مبارکپوری جس:۲۳،۲۳) اوراس دور کے اینے ذوق مطالعہ کے بارے میں خود فرماتے ہیں:

'' غیر درس کتابوں کےمطالعے کاشوق جنون ودیوانگی کی حد تک بڑھ گیا تھا، چلتے پھرتے

کوئی نہ کوئی کتاب ہاتھ میں ضرور رہا کرتی ہتی کہ کھاتے وقت بھی کتاب ویکھا تھا، بعض اسا تذہ ازراہِ شفقت کہتے تھے کہ اس قدر زیادہ نہ پڑھو ورنہ اندھے ہوجاؤ گے تو میں عرض کرتا کہ اگر ایسا ہوا تو خود ہی ہیکام بند ہوجائے گا، کثر تِ مطالعہ اور کتب بنی سے بعض اوقات آئکھ میں سوزش پیدا ہوجاتی ، اور چکر آنے لگتا تھا۔'' (ایضارص: ۲۲،۲۱)

ان کتابول کے مطالع اوران سے شغف وانہاک کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابتداہی ہے آپ میں امہات الکتب سے افذوا قتباس کا ذوق پیدا ہوگیا، جس کی وجہ سے دور طالب علمی ہی میں آپ نے عربی میں ایک کتاب 'مرا العلم' کے نام سے مرتب کی ، جس میں علمائے سلف اور مختلف ائکہ علم وفن کے واقعات جمع کیے، اس طرح ائکہ اربعہ کے نام سے اُردو میں ایک کتاب قسط وار مضامین کی شکل میں شائع کی۔

## طالب علمي اورعسرت:

علائے سلف کے حالات کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ہے اکثر نے زمانۂ طالب علمی میں بہت ہی مشکلات برداشت کیس اور طرح کی صعوبتوں اور مشقتوں کوجھیل کر علم وفضل میں بہت ہی مشکلات برداشت کیس اور طرح طرح کی صعوبتوں اور مشقتوں کوجھی اللہ تعالیٰ علم وفضل میں کمال پیدا کرنے میں کا میاب ہو سکے، مولانا قاضی اطہر مبار کپوری کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسلاف کی اس سنت کی پیروی کی سعادت بخش اور آپ نے زمانہ کطالب علمی کا خاصہ دور تھی و سنت میں بسر کیا، مگر قناعت بیندی اور کفایت شعاری کی محمود صفات کے بل پروہ دور بخوشی گزار گئے، آپ خودایک مقام برتح ریکر تے ہیں:

'' طالب علمی کا پورا دورعسرت اور تنگدی میں گزرا، کھانے پینے اور پہننے میں کفایت شعاری اورسادگی ہی رہی، اس وقت آج کل کی طرح معاش ومعیشت میں فراوانی و فراخی نہیں تھی، عام طور پرلوگ روکھی پھیکی زندگی کے عادی تھے اس لیے بنگ دئی اور غربت کا احساس نہیں تھا، بلکہ سب لوگ ای زندگی پرراضی وخوش رہا کرتے تھے، اس میں بڑی خیرو برکت تھی، میں بھی ہر معاملے میں اپنے ذوق وشوق کے مطابق سامان مہیا کر ان اتھا اور کھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوا۔''

۱ تا مه ۱۰ دی سے صحیح بخاری تک رص ۲۵، ۴۴۰)

## آغازكار:

جیسا کہ عرض کیا جاچکا ہے، آپ نے زمانہ طالب علمی ہی سے اپنے تحریری تصنیفی و تحقیق سفر
کا آغاز کر دیا تھا، اس دور میں آپ کی شاعری کی بھی ابتدا ہوئی ۔ ان کی تظمیس رسائل واخبارات
میں آ نے گئی تھیں، پھرانہوں نے چھوٹے چھوٹے اور مختصر مضامین لکھنے شروع کر دیئے، سب سے
زیادہ حوصلہ افز ائی ان کورسالہ قائد مراد آباد کی جانب سے ملی ، بیرسالہ مولا ناسید محمد میاں نے مراد
آباد سے جاری کیا تھا۔ '' قائد' کا معیار بہت بلند تھا، اس میں عام اور سرسری مضامین کے لیے
کوئی گنجائش نہیں تھی ، قاضی صاحب نے اسی رسالے میں لکھنا شروع کیا، اور اس میں قاضی
صاحب کے مضامین کی اشاعت ان کے پختہ کاراہل قلم ہونے کی سند بن گئی، ان کا صلقہ تعارف
بڑھنے لگا، پھر دوسر سے رسائل میں بھی ان کے مضامین شائع ہوئے۔

علوم وفنون کی تخصیل ہے رسی فراغت کے بعدتعلیم و تدریس سے جدیدعلمی سفر کا آغاز کیا، اوراپنی مادرعلمی مدرسه احیاءالعلوم مبار کپور میس حیار پاپنچ سال تدریسی خدمات انجام دیں۔اس کے بعد آیام تسرتشریف لے گئے۔

وہاں مرکز تنظیم اہل سنت کے نام ہے ایک جھوٹا سا ادارہ قائم تھا، جہاں ہے جھوٹے چھوٹے کتا بچے مختلف موضوعات پرشائع ہوتے اور تقسیم کیے جاتے تھے، قاضی کے ذرے بیلٹر پچر مرتب کرنا اور پھر لا ہور جا کراس کی طباعت کا انتظام کرنا تھا، کیونکہ اس وقت امر تسر میں کوئی اچھا اُردو پریس موجو ذہیں تھا، بیسلسلہ کئی ہاہ تک جاری رہا، پچھ عرصے بعد لا ہور کے اخبار ''زمزم''کے مالک کی پیشکش پر آب اس سے وابستہ ہوگئے، البتہ اس کی مجلس ادارت سے آپ کا کوئی تعلق نہ تھا، ''منتخب التفاسیر''اسی دور میں تیار ہوئی، اور پچھ عرصے بعد تقسیم ہند کے ہنگاہے کی نذر ہوگئ، اس کام کا فاکہ بیتھا کہ چند معروف تفسیروں کے خلاصے ہر ہر آبیت کے تحت جمع کردیئے جا کمیں، کچھ تفسیروں میں ایک ایک آبیت کے تحت جمع کردیئے جا کمیں، کچھ تیسروں میں ایک ایک آبیت کے تحت مصنف نے کئی کئی صفحات لکھے ہیں، ان عربی قالے میاس میں اردو میں منتقل کرنا پھر کم بی بحثوں کی تلخیص اس انداز سے کرنا کہ مفسر کی دائے کا خلاصہ اس میں اردو میں منتقل کرنا پھر کم بی بحثوں کی تلخیص اس انداز سے کرنا کہ مفسر کی دائے کا خلاصہ اس میں اردو میں منتقل کرنا پھر کم بحثوں کی تلخیص اس انداز سے کرنا کہ مفسر کی دائے کا خلاصہ اس میں ایک ا

آ جائے اور اتنی ہی سطروں میں آئے جتنی جگہ ہر صفحے پرایک تغییر کے لیے مقرر ہے۔ یہ کام بہت نازک اور محنت طلب تھا، تلخیص کے لیے بڑے علم ومطالعے کی ضرورت تھی ، اگر چہ قاضی صاحب کی علمی استعداد ہر شک و شبہ ہے بالاتر تھی مگر مفسر کے مقصد کو بچھ لینا پھراس کو مخضر لفظوں میں اردو میں منتقل کرنا وقت طلب امر تھا اس لیے ابتدا میں کام ست رفتاری سے چلالیکن دو چار پاروں کے بعد ذہن و فراست نے یاوری کی ، پہلے ایک پارہ بھی ایک ماہ میں نہیں ہوتا تھا، لیکن جب کام آگ بعد ذہن و فراست نے یاوری کی ، پہلے ایک پارہ بھی ایک ماہ میں نہیں ہوتا تھا، لیکن جب کام آگ بوھا تو پھر ایک ماہ میں ایک پارے سے زیادہ ہونے لگا، اور اس طرح تین سال میں یہ تفسیر کمل ہوگئی۔ گر اسی دوران تقسیم ہند کا ہنگامہ شروع ہوگیا ، اور جون کے وسط میں سے 198ء میں قاضی صاحب لا ہور سے ترک سکونت کر کے واپس وطن لوٹ گئے ، اور بعد میں پچھ پند نہ چلا کہ اس کتاب کا مسودہ کہاں گیا۔

لا ہور سے واپسی کے بعد بچھ دنوں بہرائج میں قیام رہا، وہاں سے مولا نامحفوظ الرحمٰن نامی فی الا نصار'' کے نام سے ایک ہفتہ وارا خبار نکا لنے کا فیصلہ کیا اور قاضی صاحب کواس کا مدیر مقرر کیا، لیکن وسائل کی عدم فراہمی کے سبب بیا خبار زیادہ عرصے جاری ندرہا، اور قاضی صاحب واپس البیخ وطن لوٹ گئے ، پھر جامعہ اسلامیہ ڈھا بیل میں بطور مدرس ان کی تقرری ہوگئی اور آپ وہاں منتقل ہوگئے ، اس وقت مولا نامحمہ یوسف بنوری رائے تھا۔ وہاں شخ الحدیث تھے، مولا نا بنوری رائے تھا۔ مقلی ہوگئے ، اس وقت مولا نامحمہ یوسف بنوری رائے تھا۔ وہاں شخ الحدیث تھے، مولا ناموری رائے تھا۔ قاضی بڑے پہنے علمی ذوق کے مالک، وسیع مطابع کے حال اور عربی کتب پر گہری نظرر کھتے تھے، قاضی صاحب کوان کی رفاقت میسر آئی ، لیکن بیسلسلہ بھی زیادہ عرصے برقر ار ندرہ سکا، اور آپ ایک بار پھروا پس وطن لوٹ آئے۔

# سمبنی میں:

1901ء میں جمعیت علماء مہاراشتر کی جانب ہے جمبئی ہے'' جمہوریت' کے نام ہے ایک اخبار نکا لنے کا فیصلہ کیا گیا، حامد الانصاری اس کے ایڈیٹر اور قاضی اطہر مبارکپوری اس کے جوائٹ ایڈیٹرمقرر ہوئے، گر حالات ناسازگار ہونے اور انتظامیہ سے اختلافات کے بعد آپ

## اس ہے بھی علیحدہ ہو گئے۔

جمبئ كاارد واخبار 'انقلاب' ايك طويل تارخ ركھتا ہے اس وقت بھى وہ وہاں كاسب سے ہواار دواخبار تھا، اس كے مالك عبدالحميد انصارى كو جب جمہوريت اخبار سے قاضى صاحب كى عليحد كى كاعلم ہواتو انہيں اپنے اخبار ہيں آنے كى دعوت دى، قاضى صاحب نے يدعوت قبول كرلى اوراخبار 'انقلاب' سے وابستہ ہوگئے، يہاں جاليس سال تك آپ نے جواہرالقرآن اوراحوال ومعارف كے نام سے كالم كھے، اگر جمع كيا جائے تو كئ ايك ضخيم جلديں تيار ہوسكتی ہيں، يہتمام كالم عموماً علمى اوراسلامى موضوعات ير ہوتے تھے۔

# آپ کی رہائش گاہ:

بمبئی کے اس طویل عرصۂ قیام میں آپ کی جائے سکونت ایک پرانا خستہ سا کمرہ تھا، جس میں جٹائیوں کا فرش تھا۔ یہی کمرہ آپ کا دفتر بھی تھا، یہیں آپ کے قلم سے وہ تیں پینیتیں کتابیں نکلیں جو عالم اسلام میں آپ کے وسیع تعارف کا ذریعہ بنیں اور اہل ہند کی طرف جن کے انتساب نے ان کا سرپوری علمی و نیا میں فخر سے بلند کردیا، قاضی صاحب کی رہائش گاہ کی منظر کشی آپ کے ایک رفیق مولا نا اسپر ادروی کے قلم سے ملاحظہ سے جئے:

'' جامع مجد کی طرف جانے والی ایک تگ ی فیلی سڑک پہلیک پرانی خستہ ممارت دلق پوش فقیر کی طرح کھڑی ہے، اس کے داخلے کے دروازے میں قدم رکھئے تو ایسا محسول ہوتا تھا کہ یہاں دہلیز میں بدرومیں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں، لیکن زینے سے اوپر چلے جا کمیں تو فضا کچھ بدل جاتی ہے، زیند دوسری منزل پر جہال ختم ہوتا ہے ٹھیک ساسنے ایک دروازہ ہے، یہی قاضی صاحب کے مرکز علمی کا دفتر ہے، اس کمرے میں چند بوسیدہ اور خستہ چٹا کیوں کا فرش ہے اور نشست کی جگہ ایک شکن آلودہ چا در بچھی ہوئی ہے، فرنیچر نام کی کوئی چیز یہاں نہیں تھی، نہ کری میز، نہ صوفہ میٹ نہ الماری، نہ فرت کے نہ کولر نہیں بوتا ہے کہ نہ جائے کا سیٹ، بس ایک طالب علم کا کمرہ جس میں کوئی اہتمام اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ نہ چا کے کا سیٹ، بس ایک طالب علم کا کمرہ جس میں کوئی اہتمام اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ نہ چا کے کا سیٹ، بس ایک طالب علم کا کمرہ جس میں کوئی اہتمام اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ

یہاں قیام عارضی ہے، یہاں کی زندگی مسافرانہ ہے، قاضی صاحب اس ویران اور ختہ کرے میں مہم سال رہے گرکن فی الدنیا کانٹ غریب او عابر سبیل کی زندہ مثال بن کررہے۔''

اس دور پیس جوآپ کی حیاتِ مستعار کاسب سے اہم ادرسب سے طویل دور قرار دیا جاسکتا ہے، آپ نے '' انقلاب'' اخبار کے ساتھ وابستگی کے ساتھ ساتھ اپنی علمی و تقیقی سرگرمیوں پر بھر پور توجہ دی، اس دوران انجمن اسلامیہ کے اسکول میں دینیات کے ایک دو پیریڈ بھی آپ نے پر شوھائے، تدریس کا بیسلسلہ دس سال تک جاری رہا، اس کے علاوہ آپ کا تمام وقت اپنی قیام گاہ میں بی گزرتا تھا۔

قاضی صاحب اینے قیام بمبئ کے بارے میں خود لکھتے ہیں:

"تیس سال سے زائد مدت تک بمبئی ہیں قیام رہا۔ جس شہر میں شبلی مرحوم" کنایہ آب چوپائی وگل کشت اپالؤ" کی سیر کر کے غزل کہا کرتے تھے، ان کے ایک ہم وطن نے ایک معمولی کمرے میں" مرکز علمی" کا بورڈ لگا کر تصنیف و تالیف اور مضمون نگاری و مقالہ نولی کا دور شاب گذارا، .... بمبئی غریب پرور ہونے کے ساتھ علم کش شہر ہے، جس کا احساس مجھے یہاں آنے سے پہلے ہی تھا، اس لیے میں نے دولت وٹروت کے اس" اندرونِ قعر دریا" میں میں سال سے زائد تخت ہونے کے باوجودا پنے دامنِ علم کو تز نہیں ہونے دیا اور مختلف قتم کی مصروفیات کے باوجود عرب و ہند کے ابتدائی چارسوسالہ تعلقات برع کی واردومیں متعدد کتابیں کھر کرایک بڑے خلاکو برکیا۔"

( قاعدهٔ بغدادی ہے بخاری تک رص:۵۱-۵۲)

# البلاغ كااجرا:

۱۹۵۲ء میں تنظیم خدام النبی کی زیر نگرانی ''البلاغ ''کے نام سے ایک ماہنامہ رسالے کا اجرا ہوا، جس کے آپ مدیر تھے، اور لگ بھگ ۲۵ برس تک اسے تن تنہا نکالتے رہے، یہ مجلّم علمی حلقوں

میں نہایت پیندیدگ ہے دیکھاجا تا تھا اور ملک کے مؤثر علمی رسائل میں اس کا شار ہوتا تھا۔ عربی ذوق:

قاضی صاحب کاعربی ادب کا ذوق نہایت پختہ تھا، آپ بے تکلف احباب کی محفلوں میں اکثر دورانِ گفتگو مختلف جا، بلی شعرا کے اشعار سناتے اوراس کی معنویت کی وضاحت کرتے، آپ کو بے شارعربی اشعاریاد تھے، چونکہ شب وروزعربی کتابوں کا، می مطالعہ تھا، اس لیے عربی نثر بہت عمدہ مگر نہایت سادہ لکھتے تھے۔ بعض عربی کتابوں پر جوانہوں نے مقد مے اور پیش لفظ لکھے ہیں، وہ بہت رواں ،سلیس اور فصیح عربی میں ہیں کہیں کہیں تھی کی رعایت اور قافیہ پیائی بھی نظر آتی ہے، یہی عربی ادب کا ذوق آگے چل کرمزید کھر گیا، ان کی عربی عبارتوں میں کہیں تکلف اور آورد کی جھک نہیں ملتی نہ کہیں اظہار مطالب میں اغلاق وابہام کا شائبہ ہے۔ '' رجال السندوالہند'' ان کی عربی کی پہلی تصنیف ہے، دوسری کتاب '' العقد الثمین '' جب آپ کے قلم سے نکلی تو عام کی عربی کی پہلی تصنیف ہے، دوسری کتاب '' العقد الثمین '' جب آپ کے قلم سے نکلی تو عام متداول عربی تاریخ وسری کتابوں کا جوانداز ہے بالکل و، می انداز بیان اور و، می سادہ لب ولہجہ اس میں نظر آتا ہے۔

## شاعری:

مولانا قاضی اطهر مبار کپوری نے دور طالب علمی میں شاعری شروع کردی تھی ، آپ اپنے دور طالب علمی میں بہت لکھتے تھے، اس دور میں ان کی شاعری ، ی ان کی شاخت بن گئ تھی ، وہ غزل کے بجائے صرف ند ہبی واصلاحی نظمیں لکھتے تھے، جس میں جوش وجذ بے کی فراوانی ضرور تھی ، کیکن لطف بیان ، طرز اظہار میں جدت ، زبان و بیان کی چاشی ، برجستگی وسلاست اورشگفتگی کا عضر بہت کم تھا، اس دور کی ان کی شاعری نعت اور اصلاحی نظموں تک محدودتھی ۔ گر پھر عمر کے ساتھ ان کی شاعری پر بھی نکھار آنے لگا۔ اور ان کے شعروں میں رمزیت ، معنویت اور استعارات کا خوبصورت استعال اور تخیل کی کارفر ما کیاں نظر آنے گئیں ، اب وہ غزلیں بھی کہنے گئے تھان کی چھے خزلیں نہایت یا کیزہ اور دکش ہیں ۔ بیسلسلہ کافی عرصے تک چلا، بعد میں علمی مصروفیات کی کہنے خزلیں نہایت یا کیزہ اور دکش ہیں ۔ بیسلسلہ کافی عرصے تک چلا، بعد میں علمی مصروفیات

#### www.besturdubooks.net

كسبب يسلسلمترك موتا چلاگيا۔ آپ كابيذوق صرف شعر كہنے تك محدود نہيں تھا، بلكه آپ نے شعروادب کی نشستوں میں بھی شرکت فرمائی ہے۔ آپ کا مجموعہ کلام جس میں ہرطرح کا کلام ہے، البتہ مذہبی اور اصلاحی نظموں کا تناسب زیادہ ہے۔ مئے طہور کے نام سے موجود ہے اور تا حال غيرمطبوعه ہے۔

اس موقع پرمناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے کلام کے چندنمو نے بھی پیش کردیئے جا کیں: بینم به ججرش برہم نظامے در شام صبح ، در صبح شامے در صبح رولیش شمسے درخشاں شمسے چہ شمسے ، شمسے مداہے در شام زگفش ، ماهِ مبارک ما چہ ماہے ، ماہ تمامے نطق بیاش ، مبرم پیامے خط حسینش ، تقدیر ہستی در بند زلفش صید بدامے صدیق و فاروق ، عثمان و حیدر اے فخر عالم! باسوز فرقت گوید سلامے ، ادنیٰ غلامے

#### \*\*\*

حریم نعت میں آئے نظر، ہر چیز نورانی درِ معنی یہ سجدہ ریز ہے لفظوں کی بیشانی ونور بخودی میں ہے نے انداز سے پہم حریم حسن میں دست طلب کی بردہ جنبانی تیری ذات مقدس منتهائے فضل ربانی جبیں پر گیسوئے پر چھ ہیں آیاتِ قرآنی بیان واضحیٰ پیشانی سیمیں کے جلوے میں ہے شرح سورہ واللیل ، زلفوں کی بریشانی

عطا ہو ساقیا! تشنہ لبوں کو جام عرفانی نه پوچهاس دم مراسوز وگداز شاعری بهدم تری ذات مقدس منبداً الطاف نے یایاں کھلا ہے صفحہ قرآ ں،ضیائے روئے انور میں ترى آنکھوں کوساتی چشمہ کوڑ ہے کیانسیت جواک جنبش میں چھلکا ئیں ہزاروں جام عرفانی فسانہ بن رہی ہے اب تو محفل میں فدا کاری وفا کی سرد پڑتی جا رہی ہے گرم بازاری ہے باقی وصل کی خواہش شفرفت کی جنوں کاری جنوں کاری جنوں کاروں کی الفت ہے ہوتی جاتی ہے بیزاری نہ جانے کیا دل وحثی نے اپنا رنگ بدلا ہے کہ صحرا چھوڑ کر پھرتی ہے در در اس کی خود داری زمانے میں اڑادیں دھیاں دامانِ ہستی کی بدن پر مردنی می ، روح پر افسردگی طاری بیزا ہے زندگی کا کارواں سششدر دوراہے پر پڑا ہے زندگی کا کارواں سششدر دوراہے پر نہ میے ہی کی تیاری نہ جینے ہی کی ساماں ہے نہ مرنے ہی کی تیاری

### 2

گرادیتے ہیں وہ مجھ کو نظر سے جب سرمحفل مرے جینے کا دنیا میں سہارا ٹوٹ جاتا ہے تعالیٰ اللہ، زہ تقدیر، ایسے مرنے والوں کی مسیحا مسکرا دیتا ہے اور دم چھوٹ جاتا ہے ہوا جاتا ہے جب جوش سفر بیتائی منزل کوئی ہم شکل منزل بن کے اطہر لوٹ جاتا ہے مجھے اپنوں سے الفت ہے وگرنہ قاضی اظہر انہیں حالات میں اپنوں سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے انہیں حالات میں اپنوں سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے

#### $^{2}$

معاذ الله، بحث حسن و الفت کتنی خونی ہے چلی مڑگاں سے اور تینے و سناں تک بات جا کینچی نہ کہنا تھا ، نہ چھٹرہ مرے اشکوں کو برا ہوگا اگر قطرے ہے بحر بیکراں تک بات جا پینچی سکوت اظہر کیا ہم نے بہت آغاز الفت میں مگر انجام میں شرح و بیاں تک بات جا پینچی

## $^{\circ}$

کچھ دنوں میں ادر بدلے گی یونمی رسم تفس اب تو کچھ آزادی آہ و فغال ہونے گی ہائے وہ بیار آئکھیں جن کا اظہر ہے مریض ان کی ان شہ پر میری دنیا جواں ہونے گی

### 2

قصوراس میں ہے کیا ساحل کا دریا کی خطا کیا ہے اگر طوفان میں جاکر خود ہی کشتی توڑ دی ہم نے ہلا سکتی نہیں ہے دولت کونین بھی اظہر زمین فقر پر رکھی ہے بنیاد خودی ہم نے زمین فقر پر رکھی ہے بنیاد خودی ہم نے

## آخرى ايّا م:

وفات سے کئی برس پہلے آپ نے جمبئی کی سکونت ترک کردی تھی اور ارادہ تھا کہ نصف صدئ کی انتقک جدو جہداور محنت کے بعد زندگی کے پچھایام اب اپنے آبائی وطن میں گذاریں گے، مگر تقذیر کو بول منظور نہ تھا۔

دارالعلوم دیوبند میں شیخ الہندا کیڈی بہت دنوں سے قائم تھی لیکن اس کی سرگرمیاں بہت محد دقصیں،ار باب دارالعلوم نے قاضی صاحب کوآ مادہ کرنا چاہا کہ وہ دیوبندآ جا کیں اورا کیڈی کو متحرک کریں، قاضی صاحب غریب الوطنی اور مسافرت کی زندگی سے تھک چکے تھے، اس لیے انہوں نے اکیڈی سے با قاعدہ وابستہ ہونے سے انکار کردیا، البتداس بات پر راضی ہوگئے کہ وہ سال میں ایک دوبار دیوبند جا کر چند ہفتے قیام کریں گے، گرتخواہ نہیں لیس گے، ارباب دارالعلوم نے اس کو بھی غنیمت سمجھا اور جب تک ان میں سفر کرنے کی ہمت رہی وہ پابندی سے دیوبند کا سال میں ایک دوبار سفر کرتے اور کم وہیش ایک ماہ وہاں قیام کرتے رہے، ای دوران انہوں نے سال میں ایک دوبار سفر کرتے اور کم وہیش ایک ماہ وہاں قیام کرتے رہے، ای دوران انہوں نے اپنے کی مسودات مکمل کیے اور ان کی گئی کتا ہیں اکیڈی سے شائع ہوئیں۔ '' تدوین سیرومغازی''، انٹر القرون کی درسگا ہیں اوران کا نظام تعلیم وتر بیت'''' انٹر البتہ 'وغیرہ ای دور کی یادگار ہیں۔ کئی سال سے وہ مختلف عوارض کا شکار تھے، گر بستر علالت پر بھی نہیں رہے، دوا کمیں ہمیشہ اینے ساتھ رکھتے اور پابندی سے استعال کرتے، عمر کے تقاضے سے بھی اعضا میں اضحال آتا جارہا تھا، انہی عوارض کا ساتھ نبھاتے ہوئے، بالآ خر ۱۲ رجولائی ۱۹۹۱ء کو وہ اپنے رب کے حضور جارہا تھا، انہی عوارض کا ساتھ نبھاتے ہوئے، بالآ خر ۱۲ رجولائی ۱۹۹۱ء کو وہ اپنے رب کے حضور حاصر ہوگئے۔ باقا لِلْیہ وَ اِنَّا اِلْیُهِ وَ اِنَّا اِلْیَهِ وَ اِنْکِورُنَا اِلْیَا اِنْکُورُیْ مِنْکُلُورُیْ اِنْدِ اِنْکُرُورِیْنَا اِلْیَا وَ اُنْکِرِیْنِ اِنْکُرُورُانِ کا اِنْکُریْنَا وَ اُنْکُریْ وَ اِنْکُریْ وَ اِنْکُریْ وَ وَ اِنْکُریْ وَ اِنْکُریْ وَ اِنْکُریْ وَ اِنْکُرِیْ وَ اِنْکُریْ وَ وَ اِنْکُریْ وَ اِنْکُریْ وَ وَ اِنْکُریْ وَ وَ اِنْکُریْ اِنْکُریْ وَ وَ اِنْکُرِیْ وَ وَ اِنْکُریْ وَ وَ اِنْکُریْ وَیْکُریْ وَیْکُریْ وَ وَانْکُریْ وَ وَیْکُریْ وَیْکُرِیْ وَیْکُریْ وَیْکُریْکُریْ وَیْکُرِیْ

## اخلاق وكردار:

آپ بلند پایداخلاق اوراسلاف کے طرزِ عمل کے مطابق عمدہ و پاکیزہ کردار کے مالک تھے،
ایک اچھے انسان اور مسلمان کی تمام خوبیاں آپ میں جمع تھیں، آپ کے اخلاق کا جائزہ مولانا
ضیاء الدین اصلاحی (مدیر معارف، اعظم گڑھ) نے نہایت جامعیت کے ساتھ لیا ہے، بیطویل
اقتباس من وعن کیا جاتا ہے۔

" قاضی صاحب بڑے متواضع ،منکسر المز اج اور خلیق تھے۔ وہ خلوص و محبت اور درو مندی کا پیکر تھے، لوگوں کی حاجت روائی اور ان کے کام کردیے میں ان کولذت ملی تھی، مندی کا پیکر تھے، لوگوں کی حاجت روائی اور ان کے کام کردیے میں ان کولذت ملی تھی، کسی کو ضرر پہنچانا یا ایذ ادینا ان کا شیوہ نہ تھا، ان کی زندگی بڑی سادہ اور ہو تئی خطعت اور بڑائی خاہر نہ تضنع سے بری تھی ، اپنی وضع قطع اور ملئے جلنے کے انداز سے اپنی عظمت اور بڑائی خاہر نہ ہونے دیے ، طبیعت میں غیرت وخود داری تھی ،کسی کا حسان مند ہونا گوار انہیں کرتے

تھے، وہ کسی کےعہدے ومنصب اور جاہ وتموّل سے نہ بھی مرعوب ہوتے اور نہ اس سے دب کراور جھک کر ملتے ،اہل علم کی بڑی قدر کرتے ،ان کےسامنےمصنوعی اورخودساختہ بڑوں کو ہیچ وحقیر خیال کرتے ،علم کی تو ہن کسی حال میں نہ ہونے دیتے ،اصحاب علم کو دولت مندوں اور امراکی خوشامد کرتے دیکھتے تو غضیناک ہوجاتے ، بڑے صاف گو تھے،ان کا ظاہر و باطن کیسال تھا، لاگ لیٹ، رورعایت ، ظاہر داری اورمصلحت پیندی انہیں نہیں آتی تھی، نا گوار باتوں اور غلط کا موں کود کھے کر جیپ رہنے یا چیٹم پوٹشی کر لی**ن**ے کو پندنه کرتے تھے، اور صحیح بات ہے جمجھک برملا کہد دیتے تھے۔ حرص و آ زاد تملق سے نفرت تھی ،غرور دتمکنت اور رعونت ونخوت کا کوئی شائیہ بھی ان میں نہ تھا، وہ خودستائی اور خودنمائی کے بالکل عادی نہ تھے، کوئی ایس بات نہ کرتے جس سے اس کی فضیلت و برتری ظاہر ہوتی، ان کی دین داری ریا ونمائش سے خالی تھی، وہ نام ونمود کے بجائے غاموش خدمت کو پیند کرتے۔ ہرایک ہے بثاشت اور گرم جوثی ہے ملتے ،من کا آئینئہ دل بغض و کینے (اور ) کدورت سے زنگ آ لود نہ تھا،تعصب ، ننگ نظری اور جماعتی ّ عصبیت کوسخت ناپیند کرتے تھے۔ ہرگروہ ومسلک کےلوگوں سےان کے تعلقات تھے، ان کے جنازے میں بڑاا ژ د حام تھا جس میں ہرمسلک ومشرب اور ہرفرتے وگروہ کے لوگ شامل تھے،اینے خوردوں سے بھی نہایت بے تکلفی سے ملتے اور محبت وشفقت کا برتاؤ کرتے ،ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے معمولی اور ادنیٰ کاموں کی واد دیتے ، اسینے بزرگوں اور برابر کے لوگوں سے ہمیشہ عزت واکرام کا معاملہ کرتے ، بڑے مہمان نواز تھے، علا کوا کثر اینے گھر آنے کی دعوت دیتے اور جب وہ پہنچ جاتے تو ان کو بڑی خوشی ہوتی اورخوب خاطر مدارات کرتے''

آپ کے بلند کردار کے بارے میں آپ کے ایک رفیق مولا نااسیرادروی گواہی دیتے ہیں:
'' قاضی صاحب! انتہائی وضع دار بزرگ تھے، جن لوگوں سے طالب علمی کے دور میں
تعلقات تھے ان تعلقات کو انہوں نے زندگی بھر نبھایا۔ بہت سے گم نام اور معمولی لیافت

کے لوگ، ٹوٹے پھوٹے مکانوں میں گذر بسر کرنے والے خستہ حال جن سے بھی قاضی صاحب کا تعارف تھایا دوستانہ مراسم تھان کے گھروں پر جانا ملاقات کرنا، خیر وعافیت معلوم کرنا پنااخلاتی فرض سمجھتے تھے، وہ جب وطن آتے تو اطراف وجوانب کی بہت ہی آبادیوں،قصبوں اور گاؤں میں متعارف لوگ یا حباب تھےان تمام مقامات برجاتے، گھنٹے وو گھنٹے ان کے پاس گذارتے ،شام ہوتے ہوتے راقم الحروف کے وطن ادری تشریف لاتے، ان کے آنے ہے ہارے گھرعید ہوجاتی تھی، شب میں ہارے مدرے دارالسلام کے حن میں بینگوں اور جاریا ئیوں کی قطارلگ جاتی ، اہل علم احباب کی محفل جمتی ، قاضی صاحب صدرمجلس ہوتے اینے تجربات ومشاہدات ، بیرون ملک کے اسفار کی دلچسپ رودادییان کرتے ، ہنسی نداق ، تفریحی جملے ،ظریفانہ واقعات پرقہقہوں کا سلسله نصف شب تک چلتا رہتا، میجلس اتنی دلچیسپ اور نشاط انگیز ہوتی تھی کہ احباب سال بھراس کے منتظر رہا کرتے تھے، قاضی صاحب اپنی کتابوں کے صفحات میں جتنے باوقار جینے عظیم اور مرعوب کن نظر آتے ہیں، وہ احباب کی مجلسوں میں ایک بے تکلف دوست سے زیادہ نظر نہیں آتے تھے، بیان کی عظمت اور بڑائی کی دلیل ہے،خواہ مخواہ دوسروں پراییخفشل و کمال کا رعب ڈالنا، بات بات میں اس کا مظاہرہ کرنا ، بھویں چڑھا کر بات کرنی ان تمام لغویات اور مصنوعی زندگی سے وہ بالکل نا آشنا تھے، علمی مجلسوں میں کسی ہے وہ مات کھانے والے نہیں تھے لیکن بے تکلف احباب کی محفل میں شرافت واخلاق كامجسمه، تعلَّى اورخودنما ئى كاكہيں دوردورية نہيں چلنا تھا۔''

حمیت دینی: www.KitaboSunnat.com

آپ ایک خود دارعالم اور دینی جذبے سے سرشار محقق تھے، آپ کے پیش نظر دین اسلام کم سربلندی اور شعائر اسلام کا احتر ام اولیت کا حامل تھا۔

ایک بارشاہ اُردن ہندوستان کے دورے پرآئے تو جمبری کے معروف عرب جو ہری نے

ان کی جمبئی میں دعوت کی ،عرب جو ہری نے قاضی صاحب کوتر جمانی کے لیے مدعوکیا، ڈنر فائیو اسٹار ہوٹل میں تھااس کا دعوت نامہ جاب قاضی صاحب نے ملاحظہ کیا تواس میں ڈنر کے بعد بہت ہی اعلیٰ پیانے پر قص وسرود کا بھی پر دگرام تھا، جمبئی کی مشہور قلمی ادا کارائیں اور رقاصائیں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والی تھیں، قاضی صاحب نے جوں ہی پروگرام کی میسطریں پڑھیں ان کی و نئے خرت اور عالمانہ و قار کو گھیں گئی اور انہوں نے دعوت میں شرکت کا پر دگرام منسوخ کر دیا۔

تقید برداشت کرتے:

قاضی صاحب کا ایک اہم وصف بیتھا کہوہ سیجے اہل علم کی طرح نفذ وتنقید ہے گھبراتے نہ تھے، بلکہ خندہ ردنگ کے ساتھ اس کوقبول کرتے تھے، ایک مثال ملاحظہ ہو، قاضی رشید بن زبیر غسانی کی تصنیف'' کتاب الذخائر والتحف'' کےمصنف کی تعین کےسلسلے میں قاضی صاحب اور ڈاکٹر محد حمید اللّٰہ رائیّے ہے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو، اختلاف کا سبب بیتھا کہ رشید بیٹے، باپ اور دا دانتنوں کے نام کا جز تھا، قاضی صاحب کا خیال تھا کہ یہ بوتے کی تصنیف ہے اور ڈ اکٹر صاحب کی رائے تھی کہ دادا کی تصنیف ہے،اس کے علاوہ کچھادرامور بھی متنازعہ فیہ تھے اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کے مکتوب اور قاضی صاحب کے مضمون کی اشاعت ماہ نامہ''معارف'' اعظم گڑھ (دسمبر،۱۹۲۰ء) میں ایک ساتھ ہوئی ،اس برمولانا حبیب الرحمٰن الاعظمی مِراتشہ نے ایک مضمون بطورمحا تمه تحریر فرمایا، جورسالهٔ ندکور میں فروری ۱۹۲۱ء میں شائع ہوا، جس میں مولانا نے تعیین مصنف کےسلیلے میں ڈاکٹر صاحب کی رائے سے اوربعض دیگر نقذ واستدراک کے بارے میں قاضی صاحب کے خیالات سے اتفاق کا اظہار فرمایا ، مزید برآ ں ای بحث سے متعلق متعدد اہم امور کا انکشاف بھی فر مایا۔ قاضی صاحب نے نہ صرف مولا نا اعظمی کے اس محاکے کو قبول کیا، بلکہ ' مآثر ومعارف' میں اینے مضمون کے ساتھ ساتھ مولا نااعظمی کی رائے کوبھی شائع کر دیا۔

اسلوبِ نگارش:

قاضی صاحب کی تحریر بڑی سادہ ، بامحاورہ اور شلیس ہے، آپ خواہ عربی میں لکھیں یا ار ۰۰

میں اس قدررواں اسلوب میں لکھتے ہیں کہ پڑھنے والوں کو منشا کے تحریر ہمجھنے کے لیے کسی اضافی کاوش کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ براہِ راست مفہوم ہے آشا ہوتا چلا جاتا ہے، آپ کا قلم غیر ضروری بسط و تفصیل کا قائل نہیں، طویل کلام ہے جس کی افادیت بہت محدود ہوتی ہے وہ ہمیشہ محترز رہے، آپ الفاظ کا انبار جمع کرنے کے بجائے حقائق و معارف کے موتی چننے کے قائل ہیں، اس لیے آپ کی تحریر میں نداغلاق ہے ندابہام، بات براہِ راست کرتے ہیں اور اپنے مافی الضمیر کو قاری کے ذہن میں اتارتے چلے جاتے ہیں، اس بنا پر آپ کی تحریر میں علمی شکوہ رکھنے کے باوجود نہایت سادہ زبان میں ہیں اور ہر شخص ان سے بہولت استفادہ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ کے باوجود نہایت سادہ زبان میں ہیں اور ہر شخص ان سے بہولت استفادہ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ کے باوجود نہایت سادہ زبان میں ہیں اور ہر شخص ان سے بہولت استفادہ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ العقد الشمین فی فتوح الهند و من ورد فی الهند من الصحابة والتابعین "کے مقدے میں ان کے اسلوب کو ہمل ممتنع قرار دیا ہے۔

# آپ کے کام کی اہمیت:

قاضی صاحب کے کام کی اہمیت کی متعدد جہات ہیں۔ آپ کا کام ان موضوعات پرہ، جن پر ہمارے ہاں اس سے قبل یا تو کام مرے سے نہیں ہوا تھا، یا ہوا تھا تو نہ ہونے کے برابرتھا، پھر آپ کا کام بنیادی طور پر تحقیق ہے ، اور اسلامی موضوعات پر صحح معنی میں تحقیقی اسلوب میں خد مات سرانجام دینا واقعنا کار وارد ہے، اور جب مولانا قاضی اطہر مبار کپوری راتھیے کا کام معیار کے ساتھ ساتھ مقدار میں بھی وقعے نظر آتا ہے، تو ان کی خدمات کا صحح معنی میں اندازہ ہوتا ہے، یہ محض جمع و قدوین کا کام نہیں تھا، نداس کی نوعیت کا تالیفی کام تھا کہ کسی موضوع پر دستیاب اور موجود مواد کوکسی خاص نبج اور تر تیب سے پیش کر دیا جائے، آپ کو تو اپنے کام کے لیے خام مال بھی زیادہ تر خود ہی مہیا کرنا تھا، اس لیے آپ کی راہ کی مشکلات دو چند تھیں، آپ نے اپنے لیے جوراہ چنی تر خود ہی مہیا کرنا تھا، اس لیے آپ کی راہ کی مشکلات دو چند تھیں، آپ پر خاص کرم تھا کہ آپ اس راہ سے مراد نہ وارادر کامیا بی کے ساتھ گزر نے میں کا میاب ہوگئے۔ اور آپ کی اسی محنت اور کاوش کا میاب ہوگئے۔ اور آپ کی اسی محنت اور کاوش کا

نتیجہ ہے کہ آن آپ کا نام علمی وتحقیقی دنیا میں خاص اعز از کامستحق اورخصوصی احْتر ام سے لیا جاتا ہے۔ادریمی وجہ ہے کہ جب آ یکی کتابوں کی شہرت ہندوستان سے نکل کرعرب و نیا تک پیچی تو اختلاف زبان نے جودشواریاں پیداکیں اہل علم نے انہیں دور کرنے کی کوششوں کا آغاز کر دیا، قاضی صاحب کی شاہکار کتابیں زیادہ تر اردومیں ہیں،لیکن پیکتابیں جن موضوعات پرمشمثل ہیں ان کاتعلق عالم اسلام ہے ہے،اس لیے یہ کتابیں یورے عالم اسلام کا ورثہ ہیں،اس لیے عالم اسلام کے لیے کئی ایک علمانے جوار دوزبان ہے بھی واقف تھے۔ آپ کی کتابوں کا مطالعہ کمیا تو انہوں نے الیامحسوں کیا کہان کواپنی متاع مم شدہ ہاتھ آگئی۔ پھرانہوں نے پہلی فرصت میں ان کواردو ہے عربی زبان میں منتقل کرنے کی کوشش کی۔

مصراسلامی علوم وفنون کا ہمیشہ ایک قابل اعتماد مرکز رہا، اوراب بھی ہے۔اس مصر کے ایک جلیل القدر عالم شخ عبدالعزیز عزت نے جب قاضی صاحب کی بعض کتابوں کا مطالعہ کیا تووہ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے از خود قاضی صاحب کی دو کتا ہوں ،'' ہندوستان میں عربوں کی حكومتين'' '' عرب و ہندعہدرسالت ميں'' ، كوار دوسے عرلى ميں منتقل كميااور بہت جلد طبع ہوكرمصرو حجاز میں عام ہوگئیں،اس طرح کی کی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں ۔

تصانف وتراجم!

آ پ نے مختلف موضوعات پر جن میں تاریخ کوخاص اہمیت حاصل ہے، بہت می کتب تحریر فر مائیں ، جن کی مفصل اور مکمل فہرست ذیل میں پیش کی جارہی ہے۔

(۱)....عرب و هندعهدرسالت مین :صفحات ۲۰۰

١٩٢٥ء میں اس کا پہلا ایڈیشن ندوۃ المصنفین دہلی نے شائع کیا۔اس کاعربی ترجمہ مصر کے مشہور عالم الد کتو رعزت عبدالجلیل کے قلم سے ہوا۔ سندھ، پاکتان کی تنظیم فکر ونظر نے اس کا سندھی ترجمه ١٩٨٦ء مين شائع كيا-كراجي كايك اداره مكتبه عارفين في اس كاأردوايديشن شائع كيا-

(۲)..... ہندوستان میں عربول کی حکومتیں :صفحات ۲۳۳۰

اس کا پہلاا پڈیشن ۱۹۲۷ء میں ندوۃ کمصنفین دبلی نے شائع کیا۔اس کا دوسراا پڈیشن مکتبہہ

عارفین کرا چی نے شائع کیا۔ تنظیم فکر ونظر سندھ پاکستان نے اس کا ایک اور ایڈیشن شائع کیا۔ دکتور عبدالعزیز عزت عبدالجلیل نے اس کا عربی ترجمہ '' الحکومات العربیة فی الہندوالسند'' کے نام سے کیااور اس کو اسلامی یو نیورٹی اسلام آباد کے عربی مجلّے الدراسات الاسلامیہ نے قسط وارشا کع کیا۔ پھر مکتبہ آل یواللہ بکر یہ ریاض نے اس کو کتا بی شکل میں شائع کیا۔

(۳).....اسلامی ہند کی عظمت رفتہ :صفحات ۲۴۳

ندوة المصنفين دہلی ہے۔ ۱۹۲۹ء میں شائع ہوئی۔

(۴)....خلافت راشده اور مندوستان صفحات ۲۴۳

ندوۃ المصنفین دہلی نے اس کوشائع کیا۔ بعد میں تنظیم فکر ونظر سندھ پاکستان نے اس کانیا ایڈیشن شائع کیا۔

(۵)....خلافت عباسيه اور مندوستان :صفحات ۵۵۸

اس کا پہلاا یڈیشن دہلی ہےندوۃ المصنفین دہلی ہے۔19۸ء میں شائع ہوا۔ پھر تنظیم فکر ونظر سندھ نے اس کا دوسراا یڈیشن شائع کیا۔

(٢)....خلافت بنوأميه اور ہندوستان :صفحات ٦٤١

ندوۃ المصنفین دبلی نے اس کا پہلاا ٹیریشن ۱۹۷۵ء میں دہلی سے شائع کیا۔ پھر تنظیم فکر ونظر سندھ نے اس کا نیالٹریشن شائع کیا۔

> (۷).....ویار پورب میں علم اورعلاء: صفحات ۴۸۲ پیکناب ندوۃ المصنفین دہلی ہے پہلی بار ۱۹۷۹ء میں شائع ہوئی۔

> > (۸).....تذكره علمائے مباركيور: صفحات ١٩٢

اس كودائر ه مليه مبار كبورنے ١٩٤٣ء ميں شائع كيا۔

(٩)....مآثر ومعارف:صفحات ۲۷۱

يه كتاب ندوة المصنفين دبلي يه شاكع هو كي \_

(۱۰)..... تا ثار داخبار:صفحات ۱۵۰

ندوة المصنفين وہلی نے اس کو ۱۹۸۵ء میں شائع کیا۔

(۱۱).....تدوین سیرومغازی:صفحات۳۹۳

يه كتاب شيخ البندا كيدى دارالعلوم ديوبند \_ ١٩٨٠ ميں شائع موئي\_

(۱۲).....خیرالقرون کی درسگامیں:صفحات۳۹۲

کتاب کا پورا نام'' خیرالقرون کی درسگاہیں اوران کا نظام تعلیم وتربیت' ہے،اے1990ء میں شخ الہندا کیڈی دیوبندنے شائع کیا۔

(۱۲س)....انمُهار بعه:صفحات ۲۵۵

اس کا پہلاایڈیشن مکتبہ تنظیم اہلسنت لا ہور نے ۱۹۳۲ء میں شائع کیا تھا۔ اس کوشٹخ الہند اکیڈمی دیوبندنے ۱۹۸۹ء میں دوبارہ شائع کیا۔

(۱۴).... بنات اسلام كى علمى ودين خدمات:

یہ کتاب بمبئی کے مشہور مطبع شرف الدین الکتبی واولا دہ سے شائع ہوئی تھی ، پھراس کو دائر ہ ملیہ مبارکیور کی طرف ہے بھی شائع کیا گیا۔

(۱۵).....اسلامی نظام زندگی:صفحات ۲۵۶

اس کوالحاج عبدالله مکری ابن حاجی احد کی نے رفاہ عام کے لیے • 199ء شائع کیا تھا۔

(١٦).....افادات حسن بفرى: صفحات ٥٦

یه کتابچه دائره ملیه مبار کبورنے ۱۹۵۰ء میں شاکع کیا تھا۔

(١٤)....مسلمان:صفحات ٢٣

يه کتابچه جمعیة المسلمین جنجیره جمبئی ے ۱۹۵۳ء میں شائع ہوا۔

(۱۸)....الصالحات صفحات ۲۸

یہ کتا بچہ پہلی بار جمبئ سے ۱۹۴۹ء میں شائع ہوا، دوبارہ انصارا یج پیشنل اینڈ ویلفیئر اکیڈمی

نے1979ء میں شائع کیا۔

(١٩) .....تبلیغی و تعلیمی سرگرمیال عهدسلف میں :صفحات ۳۵

اس کو پہلی مرتبہ ۱۹۸۵ء میں مکتبۃ الحق جو گیشوری جمبئی نے شالع کیا تھا۔ دوبارہ شخ الہند اکٹری دیو بندنے ۱۹۸۸ء میں شارکع کیا۔

(۲۰)....اسلامی شادی:صفحات ۳۵

یہ کتا بچہ ۱۹۸۵ء میں مکتبۃ الحق جو گیشوری جمبئی ہے شائع ہوا تھا۔اس کا دوسرا ایڈیشن شخ الہندا کیڈمی دیو ہندنے ۱۹۸۸ء میں شائع کیا۔

(۲۱)....معارف القرآن :صفحات ۱۵۰

یہ کتاب الیجنسی تاج سمپنی ہمبئی نے ۱۹۵۷ء میں شائع کی۔

(۲۲)....طبقات الحجاج: صفحات ١٩٥

اسےانجمن خدام النبی بابوصدیق مسافرخانه جمبئ نے ۱۹۸۵ء میں شائع کیا تھا۔

(۲۳)....على وحسين فضحات ۳۳۶

يه كتاب ١٩٦٠ء ميل مكتبددائره مليه مباركيور سے شائع موئي تھى ۔اب لا مور سے شائع مورى ہے۔

(۲۴)..... حج کے بعد: صفحات ۲۴

اس کتا بچے کوانجمن خدام النبی بمبئی نے ۱۹۵۷ء میں شائع کیا تھا۔

(۲۵)....خوا تین اسلام کی علمی و دینی خد مات:

یہ کتاب پہلے بنات اسلام کی علمی ودینی خدمات کے نام سے شائع ہو چکی تھی۔ بعد میں پھھ حک واضا نے کے بعدا سے شنخ الہنداکیڈی ویو بندنے شائع کیا۔

(۲۷)....قاعدهٔ بغدادی ہے صحیح بخاری تک:صفحات ۵۶

یہ قاضی صاحب کی مختصر خودنوشت ہے۔ پہلے اس کو دائر ہ ملیہ مبار کپور نے شائع کیا تھا، بعد میں مکتبہ صوت القرآن دیو بندنے دوسراایڈیشن شائع کیا۔

www.besturdubooks.net

### (٢٧)....رجال السندوالهند:صفحات ٥٨٨

اسے پہلی بار محمد احمد میں برادران بمبئی نے مطبع حجازیہ سے شائع کیا تھا، پھراس کتاب میں مسلسل اضافہ ہوتار ہا اور ۱۹۵۷ء میں دارالانصار قاہرہ (مصر) نے دوجلدوں میں شائع کیا۔ اب بہٹی ایڈیشن حجاز ومصراوریا کتان میں دستیاب ہے۔

(٢٨).....العقد الثمين :صفحات ٣٣٥

کتاب کا پورا نام "العقد الشمین فی فتوح الهند و من ورد فیها من الصحابة و التابعین " ہے۔ پہلی بار ۱۹۲۸ء میں مولوی محد بن غلام رسول سورتی نے بمبی سے شائع کیا تھا۔ دوسری باریبی کتاب دارالا نصارقا ہرہ (مصر ) سے ۲۳۱ صفحات میں شائع ہوئی۔

(۲۹).....الهند في عهدالعياسين:صفحات ۷۸

اس کوبھی دارالانصار قاہرہ نے 9 سے 192ء میں شائع کیا۔

( ٣٠٠) ..... جوا ہرالاصول:صفحات ١٦٠

کتاب کا پورا نام'' جواہر الاصول فی علم حدیث الرسول'' ہے۔اس کے مصنف ابوالفیض محد بن علی حنفی فاری ہیں۔اس مخطوطے کو قاضی صاحب نے تھیجے اور تحقیق کے بعد شرف الدین الکتنی واولا دہ جمبئی سے شائع کروایا۔اس کا دوسراایڈیشن الدار السّلفیہ جمبئی سے شائع ہوا۔ پھراسے مکتبہ علمیہ مدینہ منورہ نے بھی شائع کیا۔

(۳۱) ..... تاریخ ایماءالثقات: صفحات ۲۳۵

یہ کتاب ابن شامین بغدادی کی تصنیف ہے اس کا ایک مخطوطہ جامع مسجد بمبئی کے کتب خانے میں تھا، جس سے نقل لے کر قاضی صاحب نے شرف الدین الکتھی واد لا دہ بمبئی ہے اس کو شائع کر وایا۔ اس کی ابتدامیں قاضی صاحب نے ایک پرمغزمقدمہ لکھاہے۔

(۳۲)..... د نوان احمه:

یہ قاضی صاحب کے نانا مولا نااحم<sup>حسی</sup>ین صاحب رسول پوری کی عربی نظموں کا مجموعہ ہے، جس کوقاضی صاحب نے مدون کر کے ۱۹۵۸ء میں شائع کیا۔

#### www.besturdubooks.net

(سm)....مسلمانوں کے ہر طبقے میں علم وعلاء:صفحات• ۳۰

یہ کتاب قاضی صاحب کی وفات کے بعد شائع ہوئی۔

(۱۳۲).... مع طهور:

بيكتاب قاضى ضاحب كى نظموں اور غزلوں كالمجموعه، جسے وہ مے طہور كے نام سے مرتب

کر کے اس پرمقدمہ کھ چکے تھے، گر پر لیں کونہیں دے سکے۔

(٣٥) ..... سيرت رسول خود حضور طفي عَلَيْن كى زبانى:

اس عنوان پر کام کررہے تھے، جونامکمل ہے۔

(٣٦)....نتخب التفاسير:

قاضی صافحب نے اس نام سے اپنے قیام لا ہور کے دوران ایک تفییر مرتب کی تھی ، جوطیع نہ ہوسکی اور حوادث زمانہ کی نیز رہوگئی۔

(٣٧)....علماءاسلام كي خونيس داستانيس:

یہ کتاب بھی آپ نے ابتدائی ایام میں مرتب کر کے دانش بکڈ پو۔ لا ہور کو اشاعت کی غرض سے دی تھی ، گریہ بھی تقسیم ملک کی نذر ہوگئ۔

## قاضي صاحب اوربله وين سيرومغازي

مولانا قاضی اطهر مبار کپوری رئیظیہ کی اہم اور معرکۃ الآ راکتاب' تدوین سیر و مغازی' ہے، اور بلاخوف تر دید کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب ہے، کسی فن کی ایجا دایک تدریج عمل ہے، جب اس کی بنیاد پڑتی ہے تو کوئی شخص بھی بنہیں کہ سکتا کہ کسی فن کی ایجا دایک تدریج عمل ہے، جب اس کی بنیاد پڑتی ہے تو کوئی شخص بھی بنہیں کہ سکتا کہ کسی خفن کا آغاز ہور ہا ہے، اس لیے تاریخ میں اس فن کے اجزاا لگ الگ سیکروں کتابوں میں بھر ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کسی بھی فن کی ابتدائی کڑیوں کو تلاش کر نااور ان کو جوڑ کر اس کی تاریخ مرتب کرنا وقت طلب کام ہے، فن سیر و مغازی مسلمانوں کا ایجاد کرد دا کی خاص فن ہے۔ اور اساطین امت نے اس فن کی بڑی خدمت کی ہے اسلامی تہذیب و تدن کی گئی ایک

### www.besturdubooks.net

· بنیادیں اسی فن کی تفصیلات سے وابستہ ہیں ، اس فن کا آ غاز کب اور کیسے ہوا؟ پھریفن با قاعدہ کب مرتب ہوا؟ اس دقیق ترین بحث کو قاضی صاحب نے نے اپنی اس کتاب تدوین سیر و مغازی کا موضوع بنایا ہے اور حق یہ ہے کہ اس کا سراغ لگانے میں بڑی حد تک کا میابی حاصل کی ہے، کتاب کےمطالعے سےمصنف کی جدوجہد،مشکلات اوران کی وسعت نظری کا پیتہ چلتا ہے، اسی بنا پر بیکتاب قاضی صاحب کے علمی شاہ کاروں میں شار کیے جانے کے لائق ہے۔ قاضی صاحب میں اس کتاب کے لکھنے کا داعیہ مشہور جرمن مستشرق پر وفیسر جوزف ہور ولیس کی کتاب یڑھ کر پیدا ہوا، بیہ کتاب جرمن میں تھی،اس کاعربی ترجمہ حسین نصار نے المغازی الاولی ومؤلفوها کے نام سے کیا، عربی ہے اس کتاب کو پروفیسر نثار احمد فاروقی نے اردومیں منتقل کیا اور اس کا نام ''سیرۃ نبوی کی ابتدائی کتابیں اوران کے مؤلفین''رکھا۔ قاضی صاحب کے سامنے ہورووش کی کتاب کا یہی اردوتر جمہ تھا۔اس کتاب کے مطالعے کے بعد قاضی صاحب تدوین سیرومغازی کی تالیف میں مشغول ہو گئے ۔اس کتاب کے مقدمے میں انہوں نے تصریح کی ہے کہ اس کی تحریرو تسوید میں آٹھ سال کی مت صرف ہوئی، بعض موانع اور مشغولیات سے قطع نظر زیادہ وقت صرف ہونے کی بنیادی وجہ بیتھی کہ قاضی صاحب رواروی اور عجلت میں کا م کرنے کے عادی نہ تھے۔آپاسیے موضوع کے اصول وفروع پر حاوی ہوئے بغیر قلم اٹھانا پیندنہیں فر ماتے تھے،اور اصل ما خذ کوسامنے رکھنا نہایت ضروری خیال کرتے تھے۔

''تدوین سیرمغازی' پانچ ابواب میں منقسم ہے، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے:

پہلے باب میں سب سے پہلے قاضی صاحب نے سیرومغازی کا اغور کی استحی مفہوم واضح
کیا ہے۔ پھراصحاب المغازی اوراصحاب الحدیث کا فرق بیان کیا ہے اوران کے معیار روایت کو
متعین کیا ہے اور مغازی کے خاص راویوں کا بسط و تفصیل سے تذکرہ کرتے ہوئے بیٹا بت کیا
ہے کہ عرب وور جاہلیت ہی ہے اسپے ایام ووقائع کا تذکرہ بطور مفاخرت کیا کرتے تھے۔ اسلام
کی آید کے بعد غزوات وسرایا کے فرکر نے اس کی جگہ لے کی اوران غزوات وسرایا کا تذکرہ گھر ہونے یائیا۔
گھر ہونے لگا، جس کے سبب اس فن نے خوب فروغ یایا۔

اس باب میں قاضی صاحب نے آنخضرت مطفی آنے کے تمام غزوات وسرایا کا اجمالی نقشہ بھی دیا ہے، جس میں ۲۷ غزوات اور ۵۷ سرایا میں اوراس میں جدول بنا کرسریے کا نام، وقوع، تعداد شرکا اوراس کی مختصر کیفیت کو بیان کیا ہے۔

دوسراباب''سیرومغازی کاتحریری سرمایی' ہے۔اس میں قاضی صاحب نے سیرومغازی کے دوتح بری سرمایوں کا ذکر کیا ہے۔(۱)۔قرآنِ کریم۔(۲)عہد نبوی کی یادگارتح بریں۔قرآنِ کریم کی سورتوں کی طرف آپ نے اجمالی اشارہ فرمادیا ہے کہ کن کن غزوات کا ذکر کن کن سورتوں میں ہوا ہے۔جبکہ یادگارتح بروں میں سے سولتح بروں کا ذکر کیا ہے جن میں سے بعض قدر مے مصل ہیں اور بعض مختصر ہیں۔

تیسراباب "تدوین سیرومغازی کی ابتدا" ہے۔ اس میں آپ نے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلی صدی ہجری کے نصف آخر ہی میں عروہ بن الزبیر ، ابان بن سعید بن العاص اور ابن شہاب زہری نے اپنی اپنی کتابول کو مدوّن کردیا تھا، مگر کچھ ناموافق حالات کی وجہ ہے وہ زمانے کی دست برد مے محفوظ ندرہ سکیس ، مگر ان کے شاگردوں نے ھذہ مغازی دسول الله الله الله علی مغازی عروہ بن الزوبیر ، یاعن ابان بن عشمان فی غزو اته جیسے الفاظ ذکر کر کے ہون مغازی عروہ بین ، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ان حضرات نے اپنی کتابیں مدون کردی تھیں۔

باب چہارم مختلف شہروں کے علمائے سیرومغازی اور مصنفین کے تعارف پر مشتمل ہے، اس باب میں کو فیے کے نومصنفین کے حالات، بھرے کے سات، واسط کے ایک مصنف کا تعارف، بغداد کے دس علمائے سیرومغازی اور ان کی تصنیفات کا بیان، ان ستائیس علما کے علاوہ رے، مرو، بیہت ، نیشا پور، جزیرہ، صنعا، دمش ، شام ، مصراور اندلس کے علمائے کہار اور مغازی وسیر میں ان کی فیتی تصانیف کا تعارف پیش کیا گیا ہے، در حقیقت یہ باب پوری کتاب کی جان ہے۔

باب پنجم میں سیر کی فقہی تد وین کا ذکر ہے جس میں امام محمد بن حسن شیبانی کی مشہور کتا ہوں السیر الصفیراورالسیر الکبیراور حسن بن زیاد لولوئی کی کتاب السیر مجمد بن عمروا قدی کی کتاب السیر بنیادی اس فن کی تفصیلات سے وابستہ ہیں،اس فن کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ پھریفن باتاعدہ کب مرتب ہوا؟ اس دقیق ترین بحث کو قاضی صاحب نے نے اپنی اس کتاب تدوین سیر و مغازی کا موضوع بنایا ہے اور حق سے کہ اس کا سراغ لگانے میں بڑی حد تک کا میابی حاصل کی ہے، کتاب کےمطالعے ہےمصنف کی جدوجہد،مشکلات اوران کی وسعت نظری کا پیۃ چاتا ہے، اسی بنا پر بیہ کتاب قاضی صاحب کے علمی شاہ کاروں میں شار کیے جانے کے لائق ہے۔ قاشی صاحب میں اس کتاب کے لکھنے کا داعیہ شہور جرمن مستشرق پر وفیسر جوزف ہور ولیس کی کتاب یڑھ کرپیدا ہوا، بیرکتاب جرمن میں تھی ،اس کاعربی ترجمہ حسین نصار نے المغازی الاولی ومؤلفوها کے نام سے کیا ،عربی ہےاس کتاب کو پروفیسر نثاراحمہ فاروقی نے اردومیں منتقل کیا ادراس کا نام ''سیرۃ نبوی کی ابتدائی کتابیں اوران کےمؤلفین'' رکھا۔قاضی صاحب کےسامنے ہورووتس کی کتاب کا یہی اردوتر جمہ تھا۔اس کتاب کے مطالعے کے بعد قاضی صاحب تدوین سیرومغازی کی تالیف میں مشغول ہو گئے ۔اس کتاب کے مقدمے میں انہوں نے تصریح کی ہے کہ اس کی تحریر و تسوید میں آٹھ سال کی مدت صرف ہوئی، بعض موانع اورمشغولیات سے قطع نظر زیادہ وقت صرف ہونے کی بنیادی دجہ ریتھی کہ قاضی صاحب رواروی ادر عجلت میں کام کرنے کے عادی نہ تھے۔ آپ اپنے موضوع کے اصول وفروع برحاوی ہوئے بغیر قلم اٹھانا پسنہیں فرماتے تھے،اور اصل ما خذکوسا منے رکھنا نہایت ضروری خیال کرتے تھے۔

"تدوین سیرمغازی" پانچ ابواب میں منقسم ہے، جن کی تفصیل کچھ بول ہے:

پہلے باب میں سب سے پہلے قاضی صاحب نے سیر ومغازی کا اغوی المحی مفہوم واضح کیا ہے۔ پھراصحاب المعفازی اور اصحاب الحدیث کا فرق بیان کیا ہے اور ان کے معیارِ روایت کو متعین کیا ہے اور مغازی کے خاص راویوں کا بسط وتفصیل سے تذکرہ کرتے ہوئے بیٹا بت کیا ہے کہ عرب دور جا ہلیت ہی سے اپنے ایام و وقائع کا تذکرہ بطور مفاخرت کیا کرتے تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد غروات و سرایا کا تذکرہ گھر ہونے لگا، جس کے سبب اس فن نے خوب فروغ یایا۔

اس باب میں قاضی صاحب نے آنخضرت منظی آئے کے تمام غزوات وسرایا کا اجمالی نقشہ بھی دیا ہے، جس میں ۲۷ غزوات اور ۵۷سرایا ہیں اور اس میں جدول بنا کرسریے کا نام، وقوع، تعداد شرکا اور اس کی مختصر کیفیت کو بیان کیا ہے۔

دوسراباب''سیرومغازی کاتحریری سرمانی' ہے۔اس میں قاضی صاحب نے سیرومغازی کے دوتحریری سرمایوں کا ذکر کیا ہے۔(۱) ۔قر آ نِ کریم ۔(۲) عہد نبوی کی یادگارتحریریں ۔قر آ نِ کریم کی سورتوں کی طرف آ پ نے اجمالی اشارہ فرمادیا ہے کہ کن کن غزوات کا ذکر کن کن سورتوں میں ہوا ہے۔ جبکہ یادگارتحریروں میں سے سولہ تحریروں کا ذکر کیا ہے جن میں سے بعض قدر نے فصل ہیں اور بعض مختصر ہیں۔

تیسراباب "تیسراباب" تدوین سیرومغازی کی ابتدائی ہے۔ اس میں آپ نے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلی صدی ہجری کے نصف آخر ہی میں عروہ بن الزبیر، ابان بن سعید بن العاص اور ابن شہاب زہری نے اپنی اپنی کتابوں کو مدوّن کردیا تھا، مگر کچھ ناموافق حالات کی وجہ سے وہ زمانے کی دست برد سے محفوظ ندرہ سکیس، مگران کے شاگر دوں نے ھذہ مغازی دسول اللّه الله الله علی الله معازی عروۃ بن الزوبیر، یاعن ابان بن عشمان فی غزواته جیسے الفاظ ذکر کرکے ہوئے سیلی واقعات بیان کے ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ان حضرات نے اپنی کتابیں مدون کردی تھیں۔

باب چہارم مختلف شہروں کے علمائے سیر ومغازی اور مصنفین کے تعارف پر مشمل ہے، اس باب میں کوفے کے نومصنفین کے حالات، بھرے کے سات، واسط کے ایک مصنف کا تعارف، بغداد کے دس علمائے سیر ومغازی اور ان کی تصنیفات کا بیان، ان ستا کیس علما کے علاوہ رے، مرو، بہت ، نیشا پور، جزیرہ، صنعا، دمشق، شام ، مصراور اندلس کے علمائے کبار اور مغازی وسیر میں ان کی فیمتی تصانیف کا تعارف پیش کیا گیا ہے، در حقیقت یہ باب پوری کتاب کی جان ہے۔

باب پنجم میں سیر کی فقہی تدوین کا ذکر ہے جس میں امام محمد بن حسن شیبانی کی مشہور کتابوں السیر الصغیرا درالسیر الکبیراور حسن بن زیاد لولوئی کی کتاب السیر ،محمد بن عمروا قدی کی کتاب السیر کا تعارف ہے،ان کے علاوہ داود بن علی اصفہانی ،صالح بن اسحاق جرمی ،محمد بن محو ن تنوخی اندلسی وغیرہ رحمہم الله اوران کی کتب سیرت کے بارے بیل تفصیلات اس باب کا حصہ ہیں۔

اس طرح یہ کتاب فن سیر مغازی کے بارے میں ہمیں بنیادی ،اہم اور ضروری معلومات فراہم کرتی ہے،اور کہا جاسکتا ہے کہ اس موضوع پر اب تک اس سے بہتر کتاب نہ صرف بیکہ اردو زبان میں موجود نہیں ۔ اللہ تعالی حضرت مولانا قاضی زبان میں موجود نہیں ۔ اللہ تعالی حضرت مولانا قاضی اطہر مبارکپوری رائیں ہے اس بلند پالیے تھیں کو قبول فرمائے ، ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی تو فیتی ارزانی فرمائے۔ آئیں۔

(مولانا اسیر ادروی کی زیر ادارت جامعہ اسلامیہ ریوڑی تالاب بنارس، انڈیا سے شاکع ہونے والے سہ ماہی مجلّے'' ترجمان الاسلام'' کی اکتوبر ۱۹۹۱ء تا مارچ ۱۹۹۷ء (شارہ ۲۹،۲۸) کی اشاعت کوموَرخِ اسلام مولانا قاضی اطهر مبارک پوری نمبر کے طور پر پیش کیا گیا تھا، میضمون اسی سے مستفاد ہے۔)





# ہاری دیگر کتابیں

ذاكثر محرسعود عالم قاسمي الفرد ايدر اورنگ زیب اعظمی كندن لال كندن على اكبرالله آبادي \_مرب: رشيد من خان سيداخشام حسين سيد بدرالحن اشرف صبوحي امرارعالم مرتب: حسن چشتی

علامة تبلى نعماني كترآن فنجي مقصد زندگی مندوعلاء ومفكرين كي قرآني خدمات ارمغان عروض مصطلحات محمكي أردوادب كي تقيدي تاريخ صحت الفاظ د لی کی چندعجیب ستیاں عالم اسلام كى اخلاقى صورت حال مجتبي صين كي بهترين تحريب





فرسٹ فلور،الحمد مارکیٹ،غزنی سٹریٹ آردوبازار، لاہور فون: 7320318 ای میل: hlkmat100@hotmail.com